

# جديدنظر ثاني شده ايديش طلي الميالية م

تيهيل المالي المالية ا

النسان المرابعة المرا

يايت يجيم الأمنة خصره مولاما أشرمت على تصانوي الطيالا

كاوسىسىن خ**ىضرىت گولانا إرىشا داچىكى احب فارقى** ئىشتاذمەك دىستە باب الاشلام سىج*ىرىش دولۇكل*چى

> زومقدس میرداردد بازار کراچی نون ۱۲۵۹۷۲

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هير\_

## ضروری گزارش

ایک مسلمان ہسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید، احادیث اور دیگر دینی کتب میں عمدا غلطی کا تصور نہیں کرسکتا۔ سہوا جواغلاط ہوگئی ہوں اس کی تھیج و اصلاح کا بھی انتہائی اہتمام کیا ہے۔ اس وجہ سے ہرکتاب کی تھیج پر ہم زر کنیر صرف کرتے ہیں۔

تاہم انسان، انسان ہے۔ اگر اس اہتمام کے باوجود بھی کمی غلطی پر آپ مطلع ہوں تو اس گزارش کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں مطلع فرمائیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح جو سکے۔ اور آپ "تعَاوَنُوا عَلَی البِرِّو التَّقُوبی" کے مصداق بن جائیں۔ البِرِّو التَّقُوبی" کے مصداق بن جائیں۔ جَوَا اَکُمُ اللَّهُ تَعَالَی جَوَاءً جَوییُلا جَوْیُلاً

\_\_\_ منجانب \_\_\_\_

احباب زمزم پبلشرز

#### ملنے کے دیگر ہے:

دارالاشاعت، اردوبازار کراچی مکتبة ابخاری نزدمسابری مسجد، بهار کالونی کراچی قدیمی کتب خاند بالمقائل آرام باغ کراچی صدیقی نرست، لسبیله چوک کراچی فرن:7224292 مکتبدرهمانیه، اردوبازار لاجور

## ويرسوطائي

| صفحه       | عنوان                                                                                                       |   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ro         | پہلی نصل — نور محدی ﷺ کے بیان میں                                                                           | * |
| ۳.         | بہ سے در مدن وسطی کے سابقین میں آپ ﷺ کے فضائل ظاہر<br>دوسری فصل — انبیائے سابقین میں آپﷺ کے فضائل ظاہر      | * |
|            | ہوئے کے بیان میں                                                                                            |   |
| ۳۵         | تیسری فصل — آپ ﷺ کے نسب کی شرافت و نزاہت کے بیان                                                            | * |
| ۳۸         | میں<br>چوتھی فصل — آپ ﷺ کے والد ماجد اور جد امجد میں آپ ﷺ                                                   | * |
| יין        | کے نور مبارک کے بچھ آثار ظاہر ہونے کے بیان میں<br>پانچویں فصل — آپ ﷺ کے والدہ ماجدہ کے بطن میں قرار پانے کی | * |
| سوس        | برکات کے بیان میں چھٹی نصل — ولادت شریفہ کے وقت پیش آنے والے واقعات                                         | * |
| <b>ም</b> ሌ | کے بیان ہیں<br>ساتویں قصل — آپﷺ کی پیدائش کے دن، مہینہ، سال، وقت                                            | * |
| <b>م</b> م | اور جگہ کے بیان میں<br>آٹھویں فصل — آپ ﷺ کے بجپین کے چند واقعات کے بیان میں                                 | * |
| ۲۵         | تویں فصل — ان لوگوں کے ناموں کے بیان میں جنہوں نے باری                                                      | * |
|            | باری تربیت اور دوده باانے کی ذمدداری نوری کی                                                                |   |
| -          |                                                                                                             |   |

|                                        | \$ <b>6</b> 6 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -<br>                                  | صفحه          | عنوان                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | ۵۸            | دسویں فصل - جوانی سے نبوت تک کے بعض حالات کے بیان                  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        |               | <b>بی</b> ں                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | וד            | گیار ہویں قصل — وحی کے نازل ہونے اور کفار کی مخالفت کے بیان<br>میں | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | YY            | بارہویں فصل — واقعہ معراج شریف کے بیان میں                         | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | 1•٨           | واقعه معراج سے متعلّقه فوائد                                       | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | (+A           | قسم اول فوائد حكميه                                                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | ur            | تفسيرآية الاسراء                                                   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | 14+           | تیرہویں نصل — حبشہ کی ہجرت کے بیان میں                             | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | ITT           | چود ہویں نصل — نبوت کے بعد مکہ میں قیام کے زمانے کے بعض            | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        |               | اہم واقعات کے بیان میں                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | ۱۲۵           | پندر ہویں فصل — مدینہ طیبہ کی ہجرت کے بیان میں                     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | I***          | سولہوس فصل — مدینہ طیبہ تشریف لانے بعد بعض مختلف اہم               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 00000000000000000000000000000000000000 |               | واقعات کے بیان میں                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | المعطا        | سترہویں فصل — آپ ﷺ کے غزوات اور ان کے ضمن میں بعض                  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        |               | دوسرے مشہورواقعات کے بیان میں سالانہ ترتیب کے ساتھ                 | a de la constante de la consta |
|                                        | 1mr           | جرت کا پېلاسال                                                     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | 1944          | جباد کافرض ہونا                                                    | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | (PP           | غزوةانواء                                                          | * ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | 1944          | ابتدائے اذان                                                       | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Š                                      | و<br>الم      | أُمَّ الْمُؤْمنين حضرت عائشةٌ كي رخصتي                             | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        |               | <u>૽ૺૺ૱ૡ૽૽૽ૺ૱૽૽ૺ૱૽ૢૼૡ૽૽ૢૡ૽ૡ૽ૡ૽ઌ૽ૡ૽ઌઌઌ૽ઌ૽ઌ૽ઌ૽ઌ૽ઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌ</u>      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| صفحہ         | عنوان                            |   |
|--------------|----------------------------------|---|
| (P*P*        | بھائی چارگ کامعاملہ              | * |
| ırr          | ابتذاءجمعه                       | * |
| 19~9~        | الجرت كا دوسرا سال               | * |
| 188          | غزوة بواط                        | * |
|              | غزوهٔ عشیره                      | * |
| 1mm          | غزوهٔ بدر کبری                   | * |
| 1 <b>m</b> m | غزوه بني سليم                    | * |
| ira          | غزوهٔ سویق                       | * |
| lma          | غزوه غطفان                       | * |
| l ma         | تبديلي قبله                      | * |
| lma          | فرضيت زكوة                       | * |
| 1100         | فرضیت روزه                       | * |
| ma           | وجوب صدقه فطر                    | * |
| ma           | ابتدائے عیدین و وجوب قربانی      | * |
| ıra 📗        | نې بېر <b>ق</b> ية "کې وفات      | * |
| ma           | بی بی ام کلثوم مطلق کا نکاح      | * |
| IP74         | نې بې فاطمه <sup>ش</sup> کا نکاح | * |
| 11-4         | هجرت كاتيسراسال                  | * |
| E IFY        | غزوه بنوقينقاع                   | * |
| 1 P-4        | غزدة احد                         | * |
| iry'         | غزدة حمراء الاسد                 | * |

| صفحه   | عنوان                 | }  |
|--------|-----------------------|----|
| 11-2   | مريه رجيع             | *  |
| 11-2   | واقعه بيرمعونه        | *  |
| IPA    | غزوه بنونضير          | *  |
| 19-4   | حرمت شراب             | *  |
| 11~9   | پیدائش امام حسن "     | *  |
| وہوا   | ہجرت کا چوتھا سال     | *  |
| 14.4   | غزوه بدر صغریٰ<br>مر  | *  |
| lu.•   | پیدائش امام حسین *    | *  |
| IN.    | هجرت کا پانچوال سال   | *  |
| 16.4   | غزوه دومة الجندل      | *  |
| . 10"+ | غزوهٔ مریسیع          | *  |
| ۱۳۱    | حضرت جوہر پیر سے نکاح | *  |
| lml    | قصيه افك              | *  |
| le i   | غزوه خندق             | *  |
| سويما  | غزوهٔ بنوقریظه        | *  |
| ساماا  | غزوه عسفان            | *  |
| ساماا  | صلوة الخوف            | *  |
| ۱۳۲    | سمريه خبط             | *  |
| ורר    | آیت تجاب              | •4 |
| 16.4   | بجرت كاجهثا سال       | 4  |
| የ      | غزوه بنولحيان         | 4  |

| صفحہ   | عنوان                                                                                                                                               |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 100    | پ سریبه نجد                                                                                                                                         |                |
| 16.6   | ه صلح صدیبیه                                                                                                                                        | ÷              |
| ורץ    | 💸 سمرييه جموم                                                                                                                                       | >              |
| ורץ    | <ul> <li>ٹی ٹی ڈینٹ کے شوہرا بوالعاص کا اسلام</li> </ul>                                                                                            | <b>*</b>       |
| ורץ    | په سريه دومة الجندل                                                                                                                                 | ; <b>-</b>     |
| 164    | ه واقعه عربینین                                                                                                                                     | <b>&gt;</b>    |
| ורץ    | پ غزوه غابه                                                                                                                                         | <b>;</b> *     |
| اسر ا  | په غزوه خيبر<br>د په د د د                                                                                                                          | <b>;</b> •     |
| 1174   | ہ اہل فدک ہے صلح<br>مار دنا                                                                                                                         | <b>;</b> >     |
| 167    | پ ام المؤمنین حضرت صفیہ ﷺ ہے نکاح<br>معلوم معلوم معلوم معلوم اللہ معلوم معل | ; <del>-</del> |
| INV    | » آپ این کوز ہر دیا جانا<br>سات کا ایس ک          | <b>;-</b>      |
| (L,V ) | <ul> <li>اگدیھے کے گوشت اور متعہ کی حرمت</li> </ul>                                                                                                 | *              |
| 10.V   | * وادى القرى فتح<br>تى                                                                                                                              | <b>&gt;</b>    |
| (r' 4  | په قبط سالی<br>- به به تا در ا                                                                                                                      | <b>*</b>       |
| 164    | چه هجرت کا ساتوا <i>ل س</i> ال<br>عمد منه                                                                                                           | <b>*</b>       |
| 100    | په عمرة القضاء<br>                                                                                                                                  | <b>,</b>       |
| 10+    | ہ ام المؤمنین حضرت میمونہ سے نکاح<br>مصرت میں میں ا                                                                                                 | *              |
| 1200   | په نجرت کا آثھواں سال<br>مصنف میں                                                                                                                   | *              |
| 100    | که غزوهٔ مونته<br>میشد مین را رسا                                                                                                                   | <b>;•</b>      |
| [A]    | ه غزوهٔ ذات السلاسل<br>معرض من من بن                                                                                                                | *              |
| 101    | ⇒ غزوة ذى الخلصه                                                                                                                                    | *              |

|      | 18.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 56 A | صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عنوان                                                        |                                                                                 |
|      | ا اها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * فخ مکه                                                     | •                                                                               |
|      | ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م غزوه حنين                                                  | <b>&gt;</b>                                                                     |
|      | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | »                                                            | >                                                                               |
|      | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | و آپ ایس کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی پیدائش                  | <b>*</b>                                                                        |
|      | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·                                                            | <b>*</b>                                                                        |
|      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ج <i>جرت کا نوال س</i> ال                                    | * <b>!!!</b>                                                                    |
|      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مسجد ضرار کا واقعہ                                           | *                                                                               |
|      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فرضيت هج                                                     | *                                                                               |
|      | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نې بې ام کلتوم کا انتقال                                     | <b>*</b>                                                                        |
|      | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہجرت کا دسواں سال                                            | *                                                                               |
|      | rai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مجية الوداع                                                  | *                                                                               |
|      | 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آپ ﷺ کا وصال                                                 | *                                                                               |
|      | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اٹھارہویں فصل — و فود کے بیان میں                            | *                                                                               |
|      | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انیسویں فصل — حکام اور اہلکاروں کومعین فرمانے کے بیان میں    | *                                                                               |
|      | 1414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بیسویں فصل - بادشاہوں اور سلاطین کی طرف پیغام بھیجنے کے بیان | *                                                                               |
|      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | می <i>ن</i>                                                  |                                                                                 |
|      | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ان باداشاہوں کاذکر جنہوں نے آپ ﷺ کے پاس اپنے اسلام           | *                                                                               |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لانے کی خبریں جلیجیں                                         | 86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>8 |
|      | 9<br>144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اکیسویں فصل - آپ ﷺ کے بعض اخلاق، عادات اور خصائل کے          | *                                                                               |
|      | (Total State of the State of th | بيان مي <i>ن</i><br>بيان مين                                 |                                                                                 |
| X2   | 144<br>144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شم الطيب (ترجمه شيم الحبيب)                                  | *                                                                               |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ŢŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖ                       |                                                                                 |

|                                                                   | صفحہ | عنوان                                     |   | , IKIN           |
|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|---|------------------|
|                                                                   | 14Z  | وصل آپ ﷺ کے حلیہ شریف کے بیان میں         | * | CONTRACTOR (CO.) |
|                                                                   | 144  | چېرهٔ مبارک                               | * | DO DO            |
|                                                                   | 142  | قدمبارک                                   | * |                  |
|                                                                   | 174  | سرمبادک                                   | * | 200              |
|                                                                   | AM   | بال مبارك                                 | * |                  |
|                                                                   | AFI  | پییثانی مبارک                             | * |                  |
|                                                                   | API  | ابرو مبارک                                | * |                  |
|                                                                   | AFI  | ناک میار <i>ک</i>                         | * |                  |
| 000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>00 | AFI  | داڑھی مبارک<br>                           | * |                  |
|                                                                   | AFI  | تبلی مبارک                                | * |                  |
|                                                                   | AFI  | ر خسار مبارک <sub>.</sub>                 | * |                  |
|                                                                   | NPA  | و بهن مبارک                               | * |                  |
|                                                                   | PFI  | وندان مبارك                               | * |                  |
|                                                                   | 144  | گردن مبارک                                | * |                  |
| 000000<br>000000                                                  | 149  | اعضاء اوربدن مبارك                        | * |                  |
|                                                                   | 141  | وصل 🕝 آپ ﷺ کے اوقات کو تقتیم کرنے اور طرز | * |                  |
|                                                                   |      | معاشرت کے بیان میں                        |   | 0.0000000        |
|                                                                   | 121  | آپ الله الكي كريس كس طرح رہتے تھے         | * |                  |
|                                                                   | 2m   | آپ الله المركس طرح نكلتے تھے              | * |                  |
|                                                                   | ۲۳   | آپ المسلى مى كى طرح رہتے ہے               | * |                  |
| ı                                                                 | دم   | آپ ﷺ مجلس والول ہے کس طرح پیش آتے تھے     | * |                  |

| صفحه               | عنوان                                                                                                         | 3           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 144                | آپ ﷺ خاموشی کب اختیار فرماتے تھے                                                                              | *           |
| 144                | وصل 🗇 آپﷺ کے حلیہ شریفہ کے بیان جو مختلف صحابہ                                                                | *           |
|                    | سے مختلف احادیث میں منقول ہیں                                                                                 | RANGE AND A |
| IAI                | وصل 🕝 آپ ﷺ کی خوشبو کے بیان میں                                                                               | <b>❖</b> 🕸  |
| IAT"               | وصل @ آپ ﷺ کی توت بصر وبصیرت کے بیان میں                                                                      | *           |
| IAM                | وصل 🕥 آپ ﷺ کے بدن کی قوت کے بیان میں                                                                          | *           |
| IAM                | وصل ﴿ آپ ﷺ کی بعض خصوصیتوں کے بیان میں                                                                        | *           |
| 110                | وصل ﴿ آبِ اللَّهِ اللهِ اللهِ | *           |
|                    | بیٹھنے اور اٹھنے کے طریقے کے بیان میں                                                                         |             |
| 110                | وصل ﴿ آپِ ﷺ كَي بعض صفات جيسے اخلاق حسنه، شجاعت                                                               | *           |
|                    | (بهادری) سخاوت ، میبت ، عزت و شان ، تواضع و انکساری ، ایثار                                                   |             |
|                    | اور ہمدردی کے بیان میں                                                                                        |             |
| <b>1</b> ∧∠        | و صل 🛈 آپ ﷺ کی عصمت کے بیان میں                                                                               | *           |
|                    | وصل 🕦                                                                                                         | *           |
| 1/9                | وصل ا آپ ایسے کے بعض اخلاق جمیلہ وطرز معاشرت کے                                                               | *           |
|                    | بيانيس                                                                                                        |             |
| 197                | وصل 👚                                                                                                         | *           |
| 191                | وصل آپ ﷺ کے زندگی گزارنے میں تنگی کے طریقے کو                                                                 | *           |
|                    | اختیاد کرنے کے بیان میں                                                                                       |             |
| 191~               | وصل اپ الله تعالی سے ڈرنے اور مجاہدہ کرنے                                                                     | *           |
| <del>913</del> 1 ` | ے بیان میں<br>کے بیان میں                                                                                     |             |

| مفحد | عنوان                                                                                                       |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 190  | وصل 🕦 آپ ﷺ کے حسن وجمال کے بیان میں                                                                         | *        |
| ۱۹۵  | وصل 🛈 آپ ﷺ کی نرم متواضع اور پاکیزہ طبیعت کے بیان                                                           | *        |
| 197  | میں<br>وصل ﴿ آپﷺ کا زینت اختیار کرنے میں ورمیانی راہ<br>اختیار کرنے کے بیان میں                             | *        |
| 199  | وصل آ                                                                                                       | * is     |
| r•1  | وصل آپ ﷺ کی وفات شریفه کے بیان میں                                                                          | *        |
| r•r  | وصل 👚                                                                                                       | *        |
| r•r  | وصل 🕝 آپ ﷺ ی خوش طبعی (نداق فرمانے) کے بیان میں                                                             | *        |
| r•r  | وصل ⊕                                                                                                       | <b>.</b> |
| rom  | وصل س آپ ایس کو بشری ضرور تول کے پیش آنے اور اس                                                             | *        |
| ror  | کی حکمتوں کے بیان میں<br>ان تمام ضرور توں کے پیش آنے کی حکمتیں '<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں | <b>*</b> |
| 7.0  | وصل 🕝 یه ساری تکلیفیں صرف جسم پر آئیں اور روح ان                                                            | *        |
|      | کے اثر سے محفوظ رہی                                                                                         |          |
| 704  | بائیسویں فصل ۔ آپ ﷺ کے چند معجزات کے بیان میں                                                               | <b>*</b> |
| F•4  | عالم کی کل نوشتمیں ہیں                                                                                      | *        |
| r•∠  | عالم معانی کلام وغیره میں آپ ﷺ کامعجزه                                                                      | *        |
| r•A  | فرشتوں کے عالم میں آپ ﷺ کے معجزے                                                                            | *        |
| r•9  | عالم انسان میں حضور ﷺ کامعجزہ                                                                               | *        |
| 11+  | جنوں کے عالم میں حضور ﷺ کامعجزہ                                                                             | *        |

| صفحه        | عنوان                                                      | 62020   |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------|
| TII         | آسانوں اور ستاروں کے عالم میں آپ بھٹا کے معجزے             | *       |
| 717         | مٹی کے عالم میں آپ ﷺ کامعجزہ                               | *       |
| rir         | يانى كے عالم ميں آپ ﷺ كامجره                               | *       |
| 717         | آگ کے عالم میں آپ فیلیکا معجزہ                             | *       |
| 11m         | ہوا کے عالم میں آپ ﷺ کے معجزہ                              | *       |
| rim         | فضائے عالم میں حضور ﷺ کے معجزہ                             | *       |
| ria         | جمادات اور نباتات کے عالم میں آپ ﷺ کامعجزہ                 | *       |
| r12         | عالم جيوانات ميں رسول اللہ ﷺ کام جحزہ                      | *       |
| rrı         | تنيسوي نصل - آپ ﷺ کے چند اساء شریفیہ اور ان کی مختصر تفسیر | *       |
|             | کے بیان میں                                                | S COLOR |
| 779         | چوبیسیوں فصل - آپ الگیا کی چند خصوصیات کے بیان میں         | *       |
| 7mm         | یجیدوی قصل - آپ الله کے کھانے پینے، سوار ایول اور دوسری    | *       |
|             | چیزوں کے بیان میں                                          |         |
| rr2         | چھبیسویں فصل آپ رہائے کے اہل و عیال ازواج مطہرات اور       | *       |
|             | خاد موں کے بیان میں                                        |         |
| rom         | ستائيسوي فصل - آپ عليكى وفات كا آپ عليكا اور آپ عليكى كى   | *       |
|             | أتمت پر نعمت اور رحمت الهيه كے مكتل ہونے كے بيان بيس       |         |
| 712         | اٹھائیسویں قصل - آپ ﷺ کے عالم برزخ میں تشریف رکھنے کے      |         |
|             | بارے میں چند حالات اور واقعات کے بیان میں                  |         |
| <b>Y</b> _1 | انتیسریں قصل - آپ ﷺ کے خاص فضائل کے بیان میں جو            |         |
|             | قیامت کے میدان میں ظاہر ہول گے                             |         |

| صفحه        | عنوان                                                                                                                                 |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Y</b> ZY | تیسویں فصل — آپ ﷺ کے ان خاص فضائل کے بیان میں جو                                                                                      | **  |
|             | جنت میں ظاہر ہوں گے<br>سنت میں فیدن میں میں میں میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس کا اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس م |     |
| FA+         | اكتيبوي فصل - آپ ﷺ كے افضل المخلوقات ہونے كے بيان ميں                                                                                 | *   |
| 272         | بتیسویں فصل — ان چند آبتوں کی تفصیل کے بیان میں جن میں                                                                                | *   |
| ļ           | حضور ﷺ کی فضیلت بیان ہوئی ہے                                                                                                          |     |
| <b>79</b> * | تینتیسویں فصل - آپ ﷺ کی ان چند باتوں کے بیان میں جو                                                                                   | *   |
|             | بشریت کے لئے لازی ہیں اور یہ آپ ﷺ کے اوسٹیج درجات میں                                                                                 |     |
|             | <u>ے ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔</u>                                                                                       |     |
| ۲۹۳         | چونتیسویں نصل — آپ ﷺ کی اُمت پر شفقت کے بیان میں                                                                                      | *** |
| <b>199</b>  | پینتیسویں نصل - آپ ایکٹی کے ان حقوق کے بیان میں جو اُمّت                                                                              | *   |
|             | کے ذمہ بیں ان میں سب سے بڑا حق آپ عظی سے محبت کرنا اور                                                                                |     |
|             | آپ ایک کی فرمانبرداری تمام امور میس کرناہے                                                                                            |     |
| ما•سة       | چھتیسویں تصل — آپ ایک کی توقیرہ احترام و ادب کے داجب                                                                                  | *   |
|             | چھتیسویں نصل — آپ ﷺ کی توقیرو احترام و ادب کے واجب ہونے کے واجب ہوں آپ ﷺ کی عظمت کے حقوق میں سے ہونے کے ج                             |     |
|             |                                                                                                                                       |     |
| سااسا       | سینتیسویں فصل — آپ ﷺ پر دورد شریف بھیجے کی فضیات کے ا<br>ملان میں                                                                     | *   |
|             | יוטיי <i>אי</i> .                                                                                                                     |     |
| ۳۱۸         | بیان یں<br>اثر تیسویں فصل — آپ ﷺ کے ساتھ دعا کے وقت توسل حاصل<br>کرنے کے بیان میں                                                     | *   |
|             | مرنے کے بیان میں                                                                                                                      |     |
| mth         | انتالیسوس فصل — آپ ﷺ کے اخبار (قولی حدیثوں) و آثار (فعلی<br>واقعات) کے زیادہ ذکر کرنے اور تکرار کرنے کے بیان میں                      | *   |
|             | واقعات ) کے زیادہ ذکر کرنے اور تکر ار کرنے کے بیان میں                                                                                |     |

| 32          | ෭෦෭෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان '                                                | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>r</b> r2 | چالىيوىي فصل - آپ بىلى كوخواب مىن دىكھنے كے بيان ميں   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اسم         | أكتاليسوس فصل خضرات صحابه، ابل بيت اور علماء كى محبت و | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | عظمت کے بیان میں                                       | 020200000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rrr         | فضائل صحابه بفره فظفظه                                 | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rrr         | فضائل المل ميت رهيطنا                                  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rra         | فضائل علماء ورشه الانبياء                              | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rry         | علماء بأعمل کے فضائل کی روایات                         | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>""</b>   | خاتميه                                                 | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| # mmq       | چېل مديث مشتمل بر صلوة وسلام صنغ الصلوة                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rra         | مضمون دوم متعلق فصل اژتیس<br>مند ترین نور اسال         | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>P</b> PY | مضمون سوم متعلّق فصل انتاليس، چإليس                    | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | <del></del>                                            | SOCOCOCO<br>SOCOCOCO<br>SOCOCOCO<br>SOCOCOCO<br>SOCOCOCO<br>SOCOCOCO<br>SOCOCOCO<br>SOCOCOCO<br>SOCOCOCO<br>SOCOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOCOCO<br>SOC |
|             |                                                        | 200000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                                        | disposition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                                        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                                                        | 19100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                                                        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                                                        | Oceano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                                                        | 2000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# . عرض صاحب تشهيل

غرض ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ہر قول و فعل کورسول اللہ ﷺ کے قول و فعل کورسول اللہ ﷺ کے قول و فعل سے ملتا قول و فعل کے قول و فعل سے ملتا چلاجائے گا۔ چلاجائے گا۔ چلاجائے گا۔

اس مقصد کے لئے کہ آپ اللہ کی حیات طیبہ کا ہر رخ آپ اللہ کی اتباع کے طالبین و شاکفین اور آپ اللہ کے عاشقین اور محبین کے سامنے آجائے اور کوئی پہلو مجمی ان کی نظروں سے اوجھل نہ رہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے شب وروز اور نشیب و فراز میں قدم بقدم آپ اللہ کا اتباع کر سکیں۔ آپ اللہ کی سیرت مبارکہ پر ہر زمانے میں طویل اور مختصر کتابیں لکھی گئی ہیں۔

حضرت تفانوی کی یہ تصنیف نشر الطیب فی ذکر النی الحبیب ﷺ اس مقصد میں تحریف کی مختاج نہیں ہے، حضرت نے اس میں سیرت کے علوم و اسرار وحکمتیں بیان فرمائی ہیں اور جس طرح سیرت طیبہ کے ہررخ اور ہر پہلوکو واضح کیا ہے اس سے پچھ بھی چھپاہوا نہیں رہتا ہے اور یہ کتاب اس بیان میں منفرد ہوجاتی ہے۔ اس کی اس امتیازی شان کی وجہ سے اس کی اہمیت کا تقاضا تھا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور سیرت طیبہ کے علوم سے بہرہ ور ہوسکیں۔لیکن اس کتاب میں جو

، زبان استعال ہوئی ہے اس کی اردو قدیم ہے جس کا مجھناعام آدمی کے لئے اس وقت بہت ہی مشکل ہے۔ مزید یہ حضرت نے بہت سی جگہ علمی اصطلاحات اور نکات بھی استعال فرمائے ہیں اس لئے بھی ان عبارات کا سمجھنا بہت وقت طلب ہے۔ جس کی وجہ سے اس کتاب سے بوری طرح فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا ہے۔

میرے ایک عزیز دوست مولوی محمد رفیق صاحب زید مجد فی اس جانب تؤجد دلائی کہ اگر اس کتاب کی تسہیل ہوجائے توعام آدمی کے لئے اس سے استفادہ ممکن ہوجائے گا۔ ابتدا میں توجھے اپنی بے بصاعتی اور کم مائیگی کی وجہ سے تجاب ہوا کہ یہ کام میرے لئے مشکل بھی تھا اور وقت طلب بھی اس لئے انکار کیا۔ لیکن رسول اللہ فیکی کی سیرت کے ذریعہ اللہ تعالی کی مغفرت اور رسول اللہ فیکی کی شفاعت کی اللہ فیکی کی سیرہ کے ذریعہ اللہ تعالی کی مغفرت اور رسول اللہ بھی کی شفاعت کی حرص پیدا ہوئی جو بڑھتی چلی گئی۔ موصوف محترم سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھراس کام کے لئے کہا اور وہ حرص جو پیدا ہو چکی تھی مزید بڑھ گئی کہ اگریہ کام میرے کی سبب مغفرت وشفاعت ہوجائے تو کیابی خوش نقیبی ہے۔ اور سیرت کے خاد موں میں مجھے بھی کہیں جگہ مل جائے تو زیے قسمت۔

ایوں اللہ تغالی کے فضل سے یہ کام شروع ہوا۔ دوران تنہیل بہت سے احباب کو جو اہل علم میں سے ہیں عبارت کی تنہیل دکھا تارہا کہ کہیں کوئی مضمون یا مفہوم بدل نہ گیا ہو۔ ان ہی احباب میں سے مولانا محرصین صدیقی صاحب (مدرس جامعہ بنوریہ سائٹ) سے بھی بعض امور میں مشورہ ہوتارہا اللہ تغالی مولانا کو بہت ہی جزائے خیرعطا فرمائے۔

آخر کار اللہ نعالیٰ کے فضل اور کرم ہی ہے یہ کام تکمیل کو پہنچا ورنہ مجھ جیسے آدمی کے لئے یہ کام چھوٹا منہ بڑی بات کی طرح ہے میری کیفیت تو اس کام کے دوران بارگاہ نبوی میں یہ رہی ہو نہ سسافی اس سے میں ڈرتا ہوں گلہائے عقیدت ہیں جو میں پیش کرتا ہوں آپ آپ گلہائے عقیدت ہیں خو میں پیش کرتا ہوں آپ گلہائے کی ذات ہی کھھ الیمی عالی ہے کہا ہوں کہا ہوں ایمی سمجھ آتا نہیں پس و پیش کرتا ہوں چھوٹا منہ ہے بات بڑی ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں میں شفاعت کا ہوں طالب اس کی خواہش کرتا ہوں

(از صاحب تسهيل)

اب امیدہ کہ اس کتاب ہے سب ہی فائدہ اٹھا سکیں گے، میں نے اس تسہیل کا نام در تذکرۃ الحبیب فیل تشہیل نشرالطیب کی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل وکرم اور عنایت خاصہ سے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور میرے، میرے والدین، اہل وعیال، اعزاء، اقرباء، اساتذہ، اصدقاء، محسنین، معاونین اور تمام أتمت مسلمہ کے لئے ذریعہ مغفرت، شفاعت اور نجات بنائے۔ (آئین)

بنده ارشاد احمد فاروتی

عفاالله عنه و عافاه و و فقه لما يحب و يرضاه و اجعل آخر ته خيرامن او لاه و اجعل خيرايامه يوم يلقاه آمين ـ مدرسه مسجد باب الاسلام برنس رود كرايي كررمضان ٢٢٣ اله



## تشهيل ميں ذيلي امور كاخيال كياگيا

- عبارت کوعام فہم اور آسان بنایا گیاجس میں حق الامکان کوشش کی کہ کتاب کی عبارت نہ بدلے لیکن اگر کہیں عبارت بہت ہی مشکل ہوئی تو اس کو آسان عبارت کے ساتھ لکھا گیا۔
- آگر کہیں عبارت بہت طویل تھی اور طوالت کی وجہ سے مضمون کو بیجھنے ہیں مشکل مصلوں کی بیجھنے ہیں مشکل مصلوں کی گئی تو اس مضمون کو ان ہی الفاظ کی رعابیت کے ساتھ آسان بیرائے ہیں مختصر بیان کیا گیا۔
- ت کتاب میں کئی مقام پر علمی مباحث بھی تھیں اگروہ عوام کے لئے عام فہم اور فائدہ مند ہوئیں تو اس کو آسان الفاظ میں تعبیر کیا گیاور نہ حذف سے کام لیا گیا۔
- عبارات میں پیرا گراف نہیں تھے۔ پیرا گراف بنا کر ہرمضمون اور بحث کو علیحدہ علیحدہ
   کیا گیا تاکہ ہر ایک واضح اور صاف ہوجائے اور سمجھنا بھی آسان ہوجائے۔
- ا فصول کے نمبر مجیج کئے گئے اور ان کی سرخیوں کوعام فہم بنا کر لکھا گیا۔ اور جہاں سرخیاں مرخیاں مرخیاں مرخیاں مرخیاں مرخیاں مرخیاں بنائی گئیں تاکہ مضمون واضح ہوجائے۔
- عبارت کے درمیان راوی یا کتاب کا نام حذف کیا گیا تاکہ عبارت کے تسلسل اور
   روانی میں فرق نہ آئے اور عبارت آسانی ہے سمجھ میں آ جائے۔
  - ط صدیث براه راست اصل راوی سے نقل کی گی اور در میانی واسطوں کو صذف کیا گیا۔
- ک کتب حدیث کے حوالوں کو عربی میں لکھا گیا تاکہ عبارت سے جدا ہو جائیں اور اہل علم کی ضرورت بھی بیوری ہوسکے۔
- تمام اشارات اور نشانات جوعبارت میں نہیں منے لگائے گئے جیسے وقفہ (کومہ)، وقف
   کامل (ڈیش)، سوالیہ نشان، علامت استعجابیہ وغیرہ۔
  - اشعاركے ترجمہ كوبھى عام فہم بنانے كے لئے تسہيل كاكام كيا گيا۔

- 🕡 صحابہ کے ناموں اور مشکل الفاظ پر اعراب لگائے گئے۔
  - 🕡 آیات اور فارسی اشعار کے ترجمہ کئے گئے۔
- ستاب کے مقد ہے اور آخری و ومضمون کی تشہیل تبرگانہیں کی گئے۔ کیونکہ مقد مہیں وجہ تالیف ہے اور ووفسلوں میں رسول اللہ ﷺ کے دوخواب ہیں جس میں اس ستاب کی تائید ہے۔
- تناب کے حواثی کو بھی اختصارًا ترک کر دیا گیاہے۔ اگر کہیں ضرورت محسوس ہوئی تو عبارت کے در میان قوسین میں ذکر کیا گیاہے۔
- بعض فسلوں کے شروع میں خاص واقعات کو فصل کے شروع میں شار کر کے اجمالاً ذکر کیا گیا ہے تاکہ مضمون کی ترتیب شروع فصل سے ہی سمجھ میں آجائے اور پڑھنے والے کی دلچیسی کاذرابعہ ہو۔
- رسول الله في كے شائل میں اردو كے جو لطیف الفاظ استعال كے گئے ہیں وہ آپ في کی شان کے عین مناسب ہیں اس لئے ان كی تسهیل كے وقت ان كوبد لا نہیں گیا بلكہ اس كے آسان عنى كو ان الفاظ كے آگے ہى قوسین میں ذكر كیا گیا ہے تأكہ معنى ہمى سمجھ میں آجائیں اور شائل و خصائل كی لطافت اور نزاكت میں بھی فرق نہ آگے۔
- و نہرست میں بھی عنوان بڑھائے گئے ہیں تاکہ فہرست سے ہی مطلوبہ عنوان تک آسانی سے رسائی ہوسکے۔جو پہلے کتاب میں نہیں ہتھ۔



## بِسَوِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴿ أَمُّ

ٱلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلمين الذي مَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولاً مِنْ ٱنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ ايْتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلاَلِ مُّبِيْن -

اما بعد! یہ گرسنہ رحمت غفار و تشنیہ شفاعت سید الابرارصلی اللہ علیہ وعلی المہ الاطہار۔واصحابہ الکبار۔عاشقان بی مختار و محباب حبیب پرور دگار کی خدمت میں عرض رساہے کہ ایک مدست ہے ہہت سے احباب کی فرمائش تھی کہ حضور پر نور ﷺ کے پچھ حالات قبل نبوۃ و بعد نبوۃ کے صحیح روایت سے تحریر کئے جاویں کہ اگر کوئی تتبع شنت مخلاف طریق اہل بدعت بغرض از دیاد محبت آپ کے ذکر مبارک سے شوق اور رغبت کرے تو وہ اس مجموعہ کو اطمینان سے بڑھ سکے بھر ان دنول اتفاق سے بہم چند دیندار دوستول کے خطوط آس استدعامیں آئے جن میں مجموعاً اس غرض کی اس طرح تقریر کی گئی کہ جو شرائط اس ذکر مبارک سے برکات حاصل کرنے کے اس احقر نے بعض رسائل میں لکھے ہیں کوئی شخص آس طرح ان صالات کو پڑھے مثلاً جعد میں نمازی بعض رسائل میں لکھے ہیں کوئی شخص آس طرح ان صالات کو پڑھے مثلاً جعد میں نمازی جمع ہوگے ان کوسنا دیا یا اپنے گھر کی مستورات کو بھلالیا اور ان کوسنا دیا ہا ہی طرح اور شرائط کی رعابیت و اہتمام رکھے توالیے موقع کے لئے ایسار سالہ لکھ دیا جاوے حاصل شرائط کی رعابیت و اہتمام رکھے توالیے موقع کے لئے ایسار سالہ لکھ دیا جاوے حاصل شرائط کی رعابیت و اہتمام رکھے توالیے موقع کے لئے ایسار سالہ لکھ دیا جاوے حاصل شرائط کی رعابیت و اہتمام رکھے توالیے موقع کے لئے ایسار سالہ لکھ دیا جاوے حاصل

ک بالخصوص اٹاوہ سے جناب حافظ روح اللہ خانصاحب کا اور لکھنؤ سے حافظ عبدالحکیم خانصاحب کا اور الہ آباد سے مولوی سے الدین صاحب کا ۱۲ منہ۔

ع یا وعظ کے ساتھ میہ مضامین بیان کر دیے ۱۲ مند۔

تقریر ختم ہوا۔الی تصری کے بعد بامید اس کے کہ یہ مجموعہ آلہ ہو جاوے گا از دیاد محبت برعابيت طريق مُنتِّت كالكھنامصلحت معلوم ہونے لگا اور اس كامصلحت ہو تااس سے اور زیادہ ہوگیا کہ منجملہ خطوط مذکورہ کے ایک میں بیہ بھی استدعاء ظاہر کی گئی کہ موقع موقع ہے اس میں مناسب مواعظ ونصار کئے بھی بڑھادیتے جاویں سو اس طور پر اور زیادہ تفع کی توقع ہوئی بھر ان دونوں مصلحتوں کے ساتھ ہی اس وجہ سے اور زیادہ آمادگی ہوئی کہ آج کل فنتن ظاہری جیسے طاعون اور زلزلہ وگرانی وتشویشات مختلفہ کے حوادث سے عام لوگ اور فتن باطنی جیسے شیوع بدعات و الحاد و کثرت فسق و قجور سے خاص لوگ پریشان خاطراور مشوش رہتے ہیں ایسے آفات کے ادقات میں علماء امت بهيشه جناب رسول الله ﷺ كي تلاوت و تاليف روايات اور نظم مدائح ومجزات اور تكثير سلام وصلوة سے توسل کرتے رہے ہیں چنانچہ بخاری شریف کے ختم کامعمول اور حصن حصین کی تالیف اور قصیدہ کی تصنیف کی وجہ مشہور ومعروف ہے میرے قلب پر بھی یہ بات وار دہوئی کہ اس رسالہ میں جضور ﷺ کے حالات وروایات بھی ہول کے جا ہجا اس میں درود شریف بھی لکھا ہو گایڑھنے سننے والے بھی اس کی کٹرت کریں گے کیا عجب ہے کہ حق تعالیٰ ان تشویثات سے نجات ویں چنانچہ ای وجہ سے احقرآج کل

ا جیسا کہ اس رسالہ کے شروع کرنے سے پہلے پیم زلز لے آچکے تھے ۱۲ منہ۔

کے حصن حصین کے توخود خطبہ میں لکھاہے اور قصیدہ بردہ کی وجدیہ ہے کہ صاحب قصیدہ کو مرض فالج کا ہوگیا تھا جب کوئی تدبیر موثر نہ ہوئی یہ تصیدہ بقصدہ برکت تالیف کیا اور حضور ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوئے کہ آپ نے دست مبارک چھیردیا اور فورًا شفاہوگی ۱۲ منہ۔

سله چنانچہ ابتداء رسالہ ہے اس وقت تک کہ رئیج الثانی ۱۳۲۹ء ہے بفضلہ تعالی یہ قصبہ ہر بلاسے محفوظ ہے کیونکہ اب تک یہ رسالہ شائع نہیں ہوا بالخصوص امسال تمام بلاد وامصار و قری میں طاعون کا اشتداد اور امتداد رہا اکثر جگہ رمضان کے بعد سے شروع ہوا ہے اور اس وقت تک کہ ساتواں مہینہ ہے امن نہیں ہوا میرایقین پہلے سے تھا کہ بہاں طاعون نہ ہوگا گر اب بعد مشاہدہ کے ظاہر کرتا ہوں کہ وہ خیال میرا کہ اس کی یہ برکت ہوگی ہے ہوا سومیں یہ بھی

درود شریف کی کثرت کو اور وظائف ہے ترجیج دیتا ہے اور اس کو اطمینان کے ساتھ مقاصد دارین کے لئے زیادہ نافع سمجھتاہے اور اس کے متعلق ایک علم عظیم کہ اب تک مخفى تضاذوقى طورير ظاهر بهواب والحمد للدعلى ذلك اور نيزر ساليه بذاميس جوذكر حالات ہوگا اس ذکر حالات سے معرفت اور معرفت سے محبت اور محبت سے قیامت میں معیت اور شفاعت کی امیدیں اعظم مقاصد ہے ہیں غرض ایسے رسالہ ہے منافع و مصالح ہرفسم کے متوقع ہوئے ان وجوہ ہے بنام خدا آج کے روز کہ اتفاق ہے ربیع الاول کا مہینہ اور دو شنبہ کا دن پہلا عشرہ ہے شروع کر دیا اللہ تعالیٰ انتمام کو پہنچا کر مقبول ونافع اور وسيليه نجات عن الفتن ماظهرمنهاو مابطن كاد ونوب عالم ميس فرماوس آميس بحرمة سيدالمرملين غاتم النبيتين تتفيع المذنبين صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم ابدالابدين و و جرالدا هرین – اور رساله مذا کو حسب ضرورت مضامین ایک مقدمه اور اکتالیس فصول اور ایک خاتمه مینقشم کرتا ہوں مقدمہ میں رسالیہ ہذا کا طرز اور ماخذ مذکور ہے۔ فصول میں مقاصد مختلفہ رسالہ کے مذکور ہیں۔ خاتمہ میں بعض دیگر مضامین ضرور بیہ متعدوہ ندكور بول گــ وبالله التوفيق و هو نعم المولى و نعم الرفيق. مقدمه شتمل تین مضمون پر:

مضمون اول — اس رساله کے لکھنے کے وقت بیہ کتابیں میرے پیش نظر تھیں۔ مشکوۃ ۔ صحاح ستہ میں مع شائل ترندی۔ مواہب لدنیہ۔ زاد المعاد ابن القیم۔ سیرۃ ابن ہشیام۔ الشمامۃ العنبریہ فی مولد خیر البریہ تصنیف مولوی صدیق حسن خال قنوجی ،

امید کرتا ہوں کہ اگریہ رسالہ شائع ہوا تو جہاں جہاں اس کا بطریق مُننت مشغلہ ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ ہرسم کا امن وسکون میسر ہوگا آگے ہرشخص کا اعتقاد ہے اناعند ظن عبدی فی حدیث قدی میں ارشاد ہے ۱۴ منہ سلہ ختم رسالہ سے پہلے ایک فصل درود شریف کے فضائل میں ہے اس میں علم مخفی کی تقریر کی گئے ہے ۱۲ منہ ۔

عله بدرساله للصنوك خط كے ساتھ اس غرض سے آیا تھا كداحقراس كى عبارت كوسليس كردے ليكن

مرحوم جس كو انہوں نے شیخ امام سيد شبكنى معروف بمومن كى كتاب نورالابصار سے ملحص كيا ہے۔ تاریخ حبیب الد۔ قصيده برده - الروض النظيف (بيد منظوم ہے)وغيره ذلك-

مضمون دوم — ان خطوط فرمایشی میں ہے ایک خط میں اس استدعاء کا تو اوپر ذکر ہوچکا ہے کہ اس میں مواعظ اور نصائح بھی جا بجالکھے جاویں اور ایک خط میں بیہ استدعا تھی کہ تہیں تہیں مناسب لطائف و نکات بھی لکھ دئے جاویں اور سیرو احوال کی استدعاء توسب میں مشترک اور اصل مضمون تضا اس لئے احقرنے اول اس رسالہ کو بلحاظ انہیں تینوں مضامین کے تین باب پڑنقسم کرنے کی تجویز کی تھی کہ بہلا باب حالات وسيرنبوبيه ميں ہو اور اس باب كا نام باب الاخبار ہو دوسرا بائب بعض مواعظ ونصائتے مناسبه ميں ہو اور اس کانام باب الانوار ہو۔ تيسرا باب بعض لطا نف وفوائد علميه ميں ہو اور اس کانام باب الاسرار ہوتا کہ اگر بھی وقت کم ہو اور مجمع میں اتفاق سے سب یا اکثر ایسے صلحا ہو ہے جن کو صرف حالات کاسننا بھی نافع ہوسکتا ہے ایسے موقع پر صرف باب الاخبارير اكتفاكرلياجاوے-اور اگر كہيں مواعظ ونصائح كى بھى ضرورت محسوس ہوئی توباب الانوار بھی پڑھ دیاجا وے۔اور اگر کہیں اہل علم و اہل فہم جمع ہوگئے توباب الاسرار كوبهى شامل كرليا جاوے ليكن چونكه خود روايات و اخبار كاحصه خيال سے زائد بڑھ گیا تو دوباب اخیر <del>لکھنے ہے بہت تجم</del> بڑھ جاتا اور عام انتفاع میں تکلّف ہوتا اس کئے یہ تجویز موقوف کرکے اخبار کومتن میں اور کسی کسی موقع پر نصائح ولطا نُف کوحواشی میں

چونکہ تربیت مضامین کی اور طور پر ذہن میں آئی للہذا یہ فرمائش بوری نہ کرسکا اور اس رسالہ کو ماخذ میں رکھنے کی ہے بھی مصلحت تھی کہ جن میں ظاہریت غالب ہے نواب صاحب کے انتساب سے ان کے غلو کی بھی اصلاح ہوجاوے ۱۲ مند۔

کے رسالہ میں جہاں من القصیدہ آئے گا مراد اس ہے بی قصیدہ ہوگا اور جہال من الروض کہوں گا اس ہے الروض النظیف مراد ہوگا ۱۲ مند۔ رُ کھنے پر اکتفاکیا کہ اگر نہیں موقع ہوا اس کو حاشیہ میں دیکھ کریڑھ لیا یا سنا دیا۔اور اس رسالہ کو شروع کر کے چند فصلیں لکھی تھیں پھر بعض اتفاقات ہے تخیینا ڈیڑھ یا اڑھائی سال کا(یاد نہیں رہا) توقف ہو گیا کہ بیکا یک دو امر محرک تکمیل پیش آئے اول پیہ كه اتفاق سے ايك رساله مسے به شيم الحبيب مصنفه مولانا مفتى آللى بخش صاحب كاند ہلوى رحمہ اللہ تعالیٰ كاندہلہ میں نظریژا اس كی وجازت وبلاغت كو دیکھ كرول جاہا كہ اس کو بتمامها اینے رسالہ کا جزو اعظم بنایا جاوے بلکہ اپنے رسالہ کو اس رسالہ کا ترجمہ . قرار دیا جاوے اور جو اس ہے زائد ہووہ ملحقات کے تھم میں سمجھا جاوے لیس جہاں ہے وہ شروع ہوگا اسے ختم تک اپنے رسالہ کے دو کالم کر دوں گا ایک میں اصل رہے گا دوسری ترجمه اور اینے حصه کا نام بھی ستقل کہہ دینا مناسب معلوم ہوا اور بمصلحت طرز رسالہ کے اس رسالہ کو بھی ایک فصل کے عنوان سے نقل کیا گیا۔ ثانی مشفقی مولوی فتح محمد خانصاب سلمہ بستوی مصنف رسائل متعددہ نے شوق ظاہر کیا کہ اس رسالہ کی تکمیل کی جاوے اور طبع کے لئے ان کو دیا جادے چنانچہ اس کا وعدہ کر لیا گیا اور بنام خدا اس رمضان ۱۳۲۸ هیں اس کا قصد کیا گیا۔

مضمون سوم — ال رساله میں بعض بعض مقام پر شوق میں اشعار لکھ ذیے ہیں اگر مستورات کے مجمع میں پڑھنے کا اتفاق ہو تو اشعار چھوڑ دیئے جاوی فقط وَ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّّٰكُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّّٰكُ النّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ عَالَيْهِ الدَّّٰكُ لاَنْ۔

الله ممران كا جازت مدرسه ديوبند ميں طبع كرايا كيا ١٢ـ

کے اگر اکثر ختم فصول پر تصیدہ بردہ کے اشعار ہیں اور ان کے ساتھ ایک شعر درود کا بھی جو قصیدہ بردہ کا نہیں ہے تبرگا بڑھا دیا گیاہے اور بعض جگہ الروض النظیف کے اشعار ہیں اور اسی طرح ان کے ساتھ بھی ایک شعر درود کا جو اس کا نہیں ہے ۱۲ منہ۔

#### سے پہلی فصل سے بیان میں نور محری ﷺ کے بیان میں

بہلی روایت: حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فی فیماتے ہیں: میں نے رسول اللہ فی روایت: حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فی فیماتے ہیں۔ کہ اللہ تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا۔ آپ فی نے ارشاد فرمایا: جابر! اللہ تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ بھروہ نور جہاں اللہ تعالی نے چاہا سر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی نہ دوزخ تھا، نہ فرشتہ تھانہ آسان تھا، نہ زمین تھی نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ دن تھا اور نہ انسان تھا۔ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار جھے کئے۔ ایک جھے سے قلم دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش پیدا کیا۔

(رواه عبدالرزاق بسنده عن جابر")

واکر اس حدیث سے نور محری کاحقیقہ سب سے پہلے پیدا ہونا ثابت ہوائے کیونکہ جن چیزوں کے بارے میں احادیث میں پہلے پیدا ہونا آیا ہے ان سب چیزوں کا نور محری کے بعد پیدا ہونا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

ووسمری روایت به که رسول ایست دوایت به که رسول ایست به میران سارید نظینی سے روایت ہے که رسول اکرم پین نے ارشاد فرمایا: بلاشبه میں اللہ تعالی کے نزدیک اس وقت ہی خاتم البین بن چکا تفاجس وقت (حضرت) آدم النظین اور پانی کے گارے کی شکل میں تھے (یعنی ابھی ان کا پتلا بھی نہیں بنا تھا)۔(رواہ احمد والبیہتی، والحائم وصححہ الحائم)

تنسری روابت: حضرت الوہریرہ نظیم سے روابت ہے کہ صحابہ نظیم نے

رسول الله ﷺ سے پوچھا: یارسول الله ا آپ کو نبوت کس وقت مل گئ تھی؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس وقت آدم السَّلِیٰ روح اور جسم کے درمیان تھے (بعنی ان کے جسم میں روح نبیس ڈالی کئی تھی)۔(رواہ الترندی وقال صدیث حسن)

(رواه ابن سعد عن جابر جعفی کماذ کره ابن رجب)

قُارِگُرِهِ اس عدد (بعنی چوده ہزار) میں کم کی نفی ہے زیادتی کی نہیں پس اگر زیادتی کی م روایت نظر آئے تو اس میں شبہ نہ کیا جائے اور اس عدد (چودہ ہزار) کوذکر کرناشا میکسی خاص ضرورت کی وجہ سے ہو۔

 حاصل ہے۔ اگرچہ آپ ﷺ سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں۔ ذکرنی جزء لامالی ابی صل قطاف عن صل بن صالح حمد انی

قار الرعبد لين وقت روح كاجسم سے تعلق ہو بھى گيا ہو تو بھى احكام روح ہى۔

غالب ہيں۔ اسى لئے اس روايت كو نوركى كيفيات ميں لانا مناسب خيال كيا۔ اوپر شبخ
كى روايت ميں آدم النظين سے پہلے آپ في اللہ سے عبد لياجانا ذكر كيا گيا ہے اور الا
روايت ميں عبد "اكَنْتُ بِوِيكُمْ" آدم النظين كى پيدائش كے بعد لياجانا معلوم ہو
ہے۔ ممكن ہے وہ عبد نبوت كاعبد ہوجوكسى ووسرے كى شركت كے بغير (ليا گيا) ہوجة
كداس حديث كے ذيل ميں اس طرف اشارہ بھى ہے۔

ساتوس رواست: جب آپ علی تبوک سے مدینہ طیبہ والیس تشریف لائے وضرت عباس من اللہ اسلام علیہ والیس تشریف لائے مضرت عباس من اللہ اسلام عباس من کھے اجازت و بھے کہ میں آپ تعریف میں کھے (اشعار کہوں۔ (چونکہ حضور علیہ کی تعریف خود طاعت ہے اس لئے آپ میں کہو۔ اللہ تعالی تہمارے منہ کی حفاظت فرمائے۔ انہو نے آپ کے سامنے یہ اشعار پڑھے ۔

من قبلها طبت في الظلال وفي ثم هبطت البلاد لا بشر بشر بل نطفة تركب السفين وقد تنقل من صالب الى رحم وردت نار الخليل مكتما حتى حتوى بيتك المهيمن من وانت لما ولدت اشرقت فنحن في ذلك الضياء وفي النور

مستودع حيث يخصف الود انت ولا مضغة ولا ع الخر الجم نسر او اهله الغر اذا مضى عالم بداط في صلبه انت كيف يحت خندف علياء تحتها النا الارض وضاء ت بنورك الا سبل الرشاد نخة

تك كسي پہنچی۔"

ترجمہ: زمین پر آنے سے پہلے آپ جنت کے سابیہ میں اور خوشحالی میں تھے اور ود بعت گاہ میں تھے جہال (جنت کے درختوں کے) پیتا و پرتلے جوڑے جاتے تھے (بیعنی آپ آدم الطَّيْعُلاك بين من سے آدم الطَّيْعُلا زمن پر آنے سے پہلے جب جنت ك سالیوں میں تھے آپ بھی ان کے ساتھ تھے (ودیعت گاہ سے مراد بھی پیٹھ ہے جیسا کہ فمستقرومستودع کی تفسیر میں مفسرین نے کہاہے۔اوریبے کا جوڑنا اس قضہ کی طرف اشارہ ہے کہ آدم العَلِيْ کالاً نے اس ممنوع درخت کا پھل کھالیاجس کی وجہ ہے جنّت کا لباس اتر گیا تو درختوں کے بیتے ملاملا کربدن ڈھائنکتے ہتھے (بیعنی اس وقت بھی آپ مستودع میں سے اس کے بعد آپ زمین پر تشریف لائے۔اس وقت آپ نہ بشریقے اور نہ مضغہ (گوشت کالوتھڑا) اور نہ علق (جماہواخون) کیونکہ بیہ حالتیں جنین کے بہت قريب موتى بين اورزمين يراترتے وقت آب الله جنين نهيں تھے۔ آپ الله حضرت آدم النَّلِيُّلُا كے ذربعہ زمین پر اترے۔ غرض آپ نہ بشریتے نہ علقہ نہ مضغہ) بلكہ (باپ داد وُل کی پیشه میں) صرف ایک پانی کامادہ تھے۔وہ مادہ کشتی (نوح) میں بھی سوار تھا۔اس وقت نسر (بت) اور اس کے ماننے والوں (لیعنی قوم نوح) کا بیہ حال تھا کہ غرق كرنے والا طوفان ان كے سرول پر پہنچا ہوا تھا۔ ليعنی نوح النظيفيٰ كے ذريعہ وہ مارہ مشتی میں سوار تھا۔ مولانا جائ نے ای مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے ۔ زجودش گرنگشی راه مفتوح بجودی کے رسیدے کشتی نوح ترجمه: وواگر الله تعالى كى سخاوت سے راسته نه كھلتا (تو) نوح العَلَيْ كَا كَيْ كَشَى جودى بيها رُ

اوروہ مادہ (اسی طرح واسطہ در واسطہ) ایک پیٹھ سے دوسرے رخم تک منتقل ہوتا رہا۔ جب ایک عالم گزر جاتا تھا دوسراعالم شروع ہوجاتا تھا(یعنی وہ مادہ باپ داداؤں کے مختلف سلسلہ اور طبقات میں باری باری ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتارہا یہاں کی صلب (پیٹھ) میں چھپے ہوئے تھے تو وہ آگ میں کیسے جلتے (پھر آگے ای طرح آپ نتفل ہوتے رہے) بیہاں تک کہ آپ کا خاندانی شرف جو کہ (آپ کی فضیلت پر) گواہ ہے۔خندف کی اولاد میں سے ایک بلندچوٹی (خاندان بی ہاتم) پر جا کر تھہر گیا۔جس کے ینچے اور حلقے (بینی دوسرے خاندان در میانی حلقوں کی طرح ) نتھے (خند ف آپ کے دور کے دادا مدرکہ بن الیاس کی والدہ کا لقب ہے لیعنی ان کی اولاد میں سے آپ کے خاندان اور دوسرے خاندانوں کا آپس میں ایبانعلق تھا جیسے پہاڑ میں اوپر کی چوٹی اور ینچے کی چوئی کے درمیانی ورجوں میں ہوتا ہے۔اور نطق کیعنی درمیانی حلقے کی قید سے اس طرف اشارہ ہے کہ خندف کی اولاد کے علاوہ کو خندف کے سامنے بینچے کا ایسا تعلّق ہے جیسا کہ بہاڑ کے درجوں میں اوپر کے درجے کا پنچے کے درجے کے ساتھ تعلّق ہوتا ہے (بیعنی خندف کی اولاد بیباڑ کا او نیجائی والاحصہ ہے اور باقی ان کے علاوہ یہاڑ کے بنچے کا حصہ ہیں) اور آپ جب پیدا ہوئے توزمین روشن ہوگئی اور آپ کے نور سے آفاق منور ہو گئے۔ ہم ای روشنی اور اس نور سے ہدایت کے رستوں کی مسافت ہے کر دہے ہیں۔

## ومن القصيدة

فَاِنَّمَا اتَّصَلَتُ مِنْ نُوْرِهٖ بِهِمْ يُظْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي ظُلَمِ عَلَى حَبِيْبَكَ خَيْرِا لِخَلْقِ كُلِّهِمْ وَكُلُّ اي اتنى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَا كِبُهَا فَإِنَّهُ مَا كَوَا كِبُهَا يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

• ہر مجزہ جس کورسولانِ کرام لائے ان کووہ مجزہ صرف حضور پر نور کی بدولت ملا ہے۔ • آپ ﷺ کی بدولت ملا ہے۔ • کہ آپ ﷺ کی بدولت ملئے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ فضل و کمال کے سورج بیں اور انبیاء علیہم السلام اس سورج کے چاند تارہے ہیں۔

## ۔۔۔ دوسری فصل ۔۔۔۔ انبیائے سابقین میں آپ ﷺ کے فضائل ظاہر ہونے کے بیان میں

مرائی روایت: حضرت آدم النظیمی نے رسول الله النظیمی کامبارک نام عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اللہ نعالی نے حضرت آدم النظیمی سے فرمایا: اگر محد نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ (رواہ الحاکم وصحہ)

فُاكْرُهُ: اس سے آدم العَلِيْكِ برآبِ عِلَيْكُاكَى فَضِيلَت ظاہر ہے۔

ووسمری روایت ہے کہ رسول الله فی الله الله فی الله فی

تعالی نے فرمایا: اے آدم اہم سچے ہو حقیقت میں وہ میرے نزدیک ساری مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں اور جب تم نے ان کے واسطے سے مجھ سے درخواست کی ہے تومیں نیادہ پیارے ہیں اور جب تم نے ان کے واسطے سے مجھ سے درخواست کی ہے تومیں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ (اے آدم!) اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تومیں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ طبرانی کی حدیث میں یہ زیادتی بھی ہے کہ (تق تعالی نے فرمایا) وہ تمہاری اولاد میں سے آخری نبی ہیں۔

(رواه البيبق في د لأمكه عن عبد الرحمٰن قال انه متفرد فيه ورواه الحاكم وصححه والطبراني زاد فيه بلفظ ذكر)

تمسری روابیت: حضرت آدم النظینی نے جب حضرت حوا علیها السلام سے قریب ہونا چاہا تو انہوں نے مہر طلب کیا۔ آدم النظینی نے دعائی: اے رب! میں ان کو (مہریس) کیا چیزدوں؟ ارشادہوا: اے آدم! میرے حبیب محد بن عبداللہ (النظینی) پر بیس مرتبہ درود بھیجو۔ چنانچہ انہوں نے ایسائی کیا۔

چوکی روایت ہے کہ رسول اللہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا: میں اپنے بابراجیم الکیکی کی دعا کا مصداق (نتیجہ) ہوں اور عیسی الکیکی (نے جس آخری نبی) کی خوشخبری (دی تھی میں وہی) ہوں۔

(رواه احد والبنزار والطبراني والبيهق عن عرياض بن ساريه)

فالمره: اس میں دوآیتوں کے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔

يَهِلى آيت: رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيِتَنَا أُمَّةً مَّسْلِمَةً لَّكَ إِلَى قوله تعالٰى رَبنَا وَابْعَتُ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِنْهُمُ الْخ-

الله ﷺ بیں کیونکہ آپ کے سواکوئی پیغیبرالیے نہیں کہ دونوں (ابراہیم و اساعیل) کی اللہ ﷺ بیں کیونکہ آپ کے سواکوئی پیغیبرالیے نہیں کہ دونوں (ابراہیم و اساعیل) کی الطاعی سے جول – اور دوسری آبیت میں عیسی الطاعی کا قول نقل فرمایا کہ میں بشارت دینے والا ہوں ایک پیغیبر کی جومیرے بعد آئیں گے جن کانام احمد ہوگا۔

پانچوس روایت ہے دوایت ہے کہ تورات عبداللہ بن عمرو بن العاص دی سے روایت ہے کہ تورات میں آپ السی کے حال کا تورات میں آپ السی کے حال کا گواہ بناکر، بشارت دینے والا، ڈرانے والا اور آن پڑھوں کی جماعت کے لئے پناہ بناکر بھیجاہے۔ (اس سے مراد اُمّت محمدیہ ہے جیسا کہ خود حضور السی کا ارشادہے: ہم آیک میں ماد اُمّت محمدیہ ہے جیسا کہ خود حضور السی کا ارشادہے: ہم آیک میں اس سے مراد اُمّت محمدیہ ہے جیسا کہ خود حضور السی سے آپ کا نام متوکل اُسی جماعت ہیں) آپ میرے بندے اور میں ند بازاروں ہیں شور مجاتے پھرتے رکھا ہے نہ آپ بداخلاق ہیں، نہ سخت مزاج ہیں، نہ بازاروں ہیں شور مجاتے پھرتے ہیں۔ اور برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے اور بخش دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالی صرف آئی وقت وفات دیں گے جس وقت آپ کی برکت سے ٹیڑھے راستے بعنی کفرکو درست بعنی ایمان سے نہ بدل دیں کہ لوگ کلمہ پڑھے لگیس یہاں میک کہ اس کلمہ کی برکت سے نہ دیکھنے وائی آنکھوں کو، نہ سننے والے کانوں کو اور بند دلوں کو نہ کھول دیں (مطلب یہ ہے کہ جب تک دین حق خوب پھیل نہ جائے گا اس دلوں کو نہ کھول دیں (مطلب یہ ہے کہ جب تک دین حق خوب پھیل نہ جائے گا اس دلوں کو نہ کھول دیں (مطلب یہ ہے کہ جب تک دین حق خوب پھیل نہ جائے گا اس دلوں کو نہ کھول دیں (مطلب یہ ہوگی)۔ (مشکوہ عن ابخاری عربین العاص)

گُاگُرہ: چنانچہ خلفاء راشدین کے بعد مرکز سلطنت ملک شام بنا اور وہاں سے اسلام کی خوب اشاعت ہوئی۔ سما آلوس روابت عبدالله بن سلام رضیطی سے روابت ہے کہ توریت میں محد الله بن سلام رضیطی سے روابت ہے کہ توریت میں محد الله کی ان صفات کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسی النظیم آپ کے ساتھ مد فون ہوں گے۔(مشکوۃ عن الترزی عن عبداللہ بن سلام)

گُارگُرہ : آخری تنین روایتوں کے راوی پہلی آسانی کتابوں کے عالم ہیں۔ پہلے اور آخری صحابی ہیں اور در میانی تابعی ہیں۔ بعض آیات بھی ان روایات کے ہم عنی ہیں۔ بعض آیات بھی ان روایات کے ہم عنی ہیں۔ چنانچہ دو آیتوں کا مضمون تو اس فصل کی چوتھی روایت کی شرح میں نہ کور ہو چکا ہے۔ تین آئیس ذکر کی جاتی ہیں۔

تیسری آیت: سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو اوگ رسول نبی ای کی پیروی کرتے ہیں ان کا ذکر توراۃ اور انجیل میں اس طرح لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ ان کو نیک کام بتائیں گے، بری بات سے منع کریں گے، پاک وصاف چیزوں کو ان کے لئے حلال کریں گے، گذری چیزوں کو حرام کریں گے اور جو احکام بہت سخت تھے۔ان کوروک دیں گے۔

چوتھی آبیت: سورۃ فتح میںاللہ تعالیٰ نے فرمایا: محمد اللہ کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں ان میں ایسی صفات ہیں اور توریت و انجیل میں ان کی ایسی ایسی صفات موجود ہیں۔

پانچویں آیت: سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا: جب اہل کتاب کے پاس ان کے علوم حاصلہ کی تصدیق کرنے والی کتاب (لیعنی قرآن) آئی اور وہ لوگ اس کے آنے سے پہلے (لیعنی بعثت سے پہلے) کفار (لیعنی مشرکین) کے مقابلہ میں آپ کے وسیلے سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے۔ توجب ان فقح کی دعا کیا کرتے تھے۔ توجب ان کو آپ بھی قرآن وصاحب قرآن) تووہ اس کے منکر ہوگئے۔ کے پاس جانی پہانی چیز پہنی (لیعنی قرآن وصاحب قرآن) تووہ اس کے منکر ہوگئے۔ فاکس کی بھیان کاعلم ان لوگوں کو فاکس کے کا دعا کرنا اور آپ کی بھیان کاعلم ان لوگوں کو

پہلی کتب سے حاصل ہو چکا تھا اس سے آپ ﷺ کا پہلی کتابوں میں ہونامعلوم ہوا اس پھپان کو سورۃ بقرہ کی ایک آیت میں اس طرح فرمایا ہے۔ یعو فو نہ کے ما یعو فون ابناء ہم۔ ترجمہ: ''جن لوگوں کو ہم نے کتاب (لیعنی توراۃ و انجیل) دی ہے وہ اوگ رسول اللہ (ﷺ) کو ایسا (بے شک وشبہ) پھپانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو (ان کی صورت سے) پھپانتے ہیں۔''

#### ومن القصيده

فَاقَ النَّبِيِّنَ فِي خَلْقٍ وَّفِي خُلُقٍ وَ فِي خُلُقٍ وَكُلُّهُمْ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ وَكُلُّهُمْ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ وَوَاقِفُونَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِم يَارَبِ صَلِ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

وَلَمْ يُدَا نُوْهُ فِيْ عَلْمٍ وَّلاَ كَرَمِ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ آوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ مِنْ نُقْطَةِ الْعِلْمِ آوْ مِنْ شَكْلَتِهِ الْحِكَمِ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِا لُخَلْقِ كُلِّهِمْ

حضرت رسول الله ﷺ حسن صورت وسیرت میں تمام انبیاء علیهم السلام سے
 بڑھے ہوئے ہیں اور وہ سب حضرات آپ سے علم وکرم میں برابری نہیں رکھتے۔

تمام انبیاء علیہم السلام حضرت رسول الله ﷺ کے طالب ہیں۔ جیسے چلو وربا سے پانی کا طلب ہوں۔ جیسے چلو وربا سے پانی کا طلب ہوتا ہے (الیسے ہی تمام انبیاء کرام آپ کے دریائے معرفت کے طالب ہیں) اور جس طرح چوسناخوب برنسے والی بارش کا طالب ہوتا ہے، (اسی طرح تمام انبیاء کرام آپ کے علم کی موسلاد معاربارش کے طالب ہیں)۔

تمام انبیاء کرام آپ کے سامنے اعلی مرتبے پر کھڑے ہیں اور ان کی حد آپ کے علم کے علم کے مقابلے میں اعراب کی طرح کے مقابلے میں اعراب کی طرح ہے۔ مقابلے میں اعراب کی طرح ہے۔ ہے۔ ہے۔

# ۔۔۔ تیسری فصل ۔۔۔۔ آپ ﷺ کے نسب کی شرافت ونزاہت کے بیان میں

ووسری روایت: حضرت علی روایت ہے کہ نی اسلام اور سفاح (لینی بدکاری) سے پیدا نہیں ہوا ہوں۔
فرمایا: میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور سفاح (لینی بدکاری) سے پیدا نہیں ہوا ہوں۔
آدم النظیمی ہے کے کرمیرے والدین تک سفاح جاہلیت کاکوئی حصہ مجھ کو نہیں پہنچا (لیعنی زمانہ جاہلیت میں جو بے احتیاطی ہوا کرتی تھی میرے باپ اور مائیں سب اس سے پاک رہے بس میرے نسب میں اس کاکوئی میل نہیں ہے)۔

(رواه الطبراني في اوسطه وابونعيم وابن عساكر، كذا في المواجب)

(رواه الترندي عن عباس ")

تنیسری روایت: حضرت ابن عباس بنه سے روایت ہے کہ حضور بھی نے ارشاد فرمایا: میرے بزرگول میں سے بھی کوئی مرد وعورت سفاح (بعنی بدکاری) کے

کے نہیں ملے آبھی کامطلب یہ ہے کہ جس قربت کو میرے نسب میں بھی دخل نہ ہو مثلاً حمل ہی نہ ٹھہرا ہو وہ بھی بلانکاح نہیں ہوئی لیعنی آپ کے سب اصول مرد وعورت بمیشہ برے کام سے پاک رہے ) اللہ تعالی مجھ کو بمیشہ پاکیزہ پیٹھوں سے پاک ارحام میں پاک وصاف کرکے منتقل کرتا رہا جب بھی دو شعبے ہوئے (جیسے عرب و مجم بھر قریش و غیر قریش وعلی ہذا) میں بہترین شعبہ میں رہا۔ کذا فی المواہب۔

(رواه الوثنيم عن ابن عباس مرفوعا)

چوتھی روابیت: حضرت عائشہ رفی اللہ بھی کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ جبریل النظی کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ جبریل النظی کا ارشاد فرمایا: میں تمام مشارق ومغارب میں بھرا۔ میں نے کوئی شخص محمد علی سے افضل اور کوئی خاندان بنی آم سے افضل نہیں دیکھا۔

(رواه ابونعيم في د لائله كذار داه الطبراني في الادسط وصححه ابن حجرمتنه كذا في المواهب)

فَا وَكُرُهَ: حضرت جبر مِل النَّلِيَّ كُلاَ كَاس قول كااس شعر مِيں گويا ترجمه كيا گياہے ۔
آفاقها گر ديوہ ام مہر بتاں درزيوہ ام
بسيار خوبال ديوہ ام ليكن تو چيزے ديگرى

ترجمہ: ''میں اطراف عالم میں گھو ماہوں اور بہت محبوب بنائے ہیں، میں نے بہت سے حسین دیکھے ہیں لیکن توکوئی اور چیز ہے۔ ( یعنی تجھ جیسا کوئی نہیں )''

#### من الروض

آكُرمُ بِهِ نَسَبًا طَابَتَ عَنَاصِرُهُ ۚ ٱصْلاً وَّ فَرْعًا وَّقَدْ سَادَتْ بِهِ الْبَشَرُ مُطَهَّرٌ مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ لا يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَدًا

يَشُوبُهُ قَطُّ لاَ نَقْصٌ وَّلاً كَذْرُ عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَآنْتِ بِهِ الْعُصُر

🕡 آپ ﷺ کانسب کیاباکرامت ہے کہ اس کے اجزاء پاکیزہ ہیں اصل سے بھی اور فرع سے بھی اور آپ ایک کی وجہ سے انسانیت کو شرف حاصل ہو گیا۔ 🕡 وہ نسب جاہلیت کے ہرنسب سے پاک ہے اور اس میں نقص میل کی ملاوٹ نہیں ہوئی ہے۔

🖝 اے پرورد گار ہمیشہ ہمیشہ ورود اور سلام بھیجئے اپنے حبیب پر جن سے زمانوں کو زينت حاصل ہوگئ۔



### --- چوتھی فصل ---

### آپ ﷺ کے والد ماجد اور جد امجد میں آپ ﷺ کے نور مبارک کے بچھ آثار ظاہر ہونے کے بیان میں

مہلی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا نور مبارک جب عبد المحبار سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا نور مبارک جب عبد المطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہوگئے تو ایک ون حطیم میں سو گئے۔ جب آ تکھ کھلی تودیکھا کہ آ تکھ میں مرمہ لگاہوا ہے، سرمیں تیل پڑا ہوا ہے اور حسن و جمال کا لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کو سخت حیرت ہوئی کہ معلوم نہیں یہ کس نے کیا ہمال کا لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کو سخت حیرت ہوئی کہ معلوم نہیں یہ کس نے کیا ہمارا ہے۔ ان کے والد ان کا ہاتھ پکڑ کر قریش کے کا ہنول کے پاس لے گئے اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے جواب دیا: آسانوں کے رب نے اس نوجوان کو نکاح کا تھم فرمایا ہے۔

چنانچہ انہوں نے پہلے قیلہ سے نکاح کیا اور ان کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا۔ وہ آپ کے والدما جد عبد اللہ کے ساتھ حاملہ ہوگئیں۔ عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور رسول اللہ ﷺ کانور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ جب قریش میں قبط ہوتا تھا تو عبد المطلب کا ہاتھ بکڑ کر جبل جیر کی طرف جاتے اور ان کے ذریعہ سے اللہ تعالی کے تقرب کو تلاش کرتے اور بارش کی دعا کرتے تو اللہ تعالی نور محمدی ﷺ کی برکت سے خوب بارش فرماتے تھے الح ۔ (کذانی المواہب)

ووسرى روابيت: حضرت ابن عباس رفيظي سے روايت ہے كہ جب عبد المطلب اپنے صاحرادے عبد اللہ كو تكاح كے لئے لے كر گئے تو ايك كام نہ كے پاس سے گزرے جو یہودی ہوگئ تھی اور سابقہ کتب بڑھی ہوئی تھی اس کو فاطمہ ختعمیہ کہتے تھے۔ اس نے عبداللہ کو اپنی طرف (نکاح کہتے تھے۔ اس نے عبداللہ کے چہرہ میں نور نبوت دیکھ کر عبداللہ کو اپنی طرف (نکاح کے لئے) بلایا مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ (کذافی المواہب)

تیسری روایت: جب ابر به بادشاه اصحاب فیل نے خانہ کعبہ کوڈھانے کے لئے
مکہ پر چڑھائی کی۔ عبد المطلب قریش کے چند آدمی ساتھ لے کر جبل ثیر پر چڑھے۔
اس وقت نور مبارک عبد المطلب کی بیشانی میں جاند کی طرح گول ظاہر ہوا، اور خوب
روشن ہوا۔ یہاں تک کہ اس کی شعاعیں خانہ کعبہ پر پڑیں۔ عبد المطلب نے یہ دیکھ کر
قریش سے کہا: اب چلو، اس نور کا میری پیشانی میں اس طرح چکنا اس بات کی دلیل
ہے کہ ہم لوگ غالب رہیں گے۔

عبدالمطلب کے اونٹ ابر ہہ کے لشکر کے لوگ پکڑ کر لے گئے تھے۔ عبدالمطلب ان کو والیس لینے کے لئے ابر ہہ کے پاس گئے۔ ابر ہہ نے ان کی صورت دیکھتے ہی ان کو والیس لینے کے برجو نور شریف کی عظمت وہیبت نمایاں تھی اس کی وجہ سے ان کی خوب تعظیم کی، تخت سے اتر آیا اور ان کو اپنے پاس بٹھایا۔ غرض یہ کہ نور مبارک کی الیم عظمت تھی کہ اس کی ہیبت سے بادشاہ بھی ڈرجائے تھے اور خوب عرّت واحترام کرتے متھے۔

#### من الروض

مَا فِيْهِ إِلاَّ هُمَامٌ قَدُّ سَمَاعِظَمًا حَتَّى بَدَا مُشْرِقًا مِنْ وَالِدَيْهِ وَقَدُ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

أَوْسَيِّدٌ نَحْوَ فِعْلِ الْخَيْرِ مُبْتَدِرٌ تَجَمَّلَتْ بِجُلاَهُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُرْ عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُرْ

• آپ ایس کے سلسلہ نسب میں سب بڑے ہی بڑے ہیں جوعظمت میں شان عالی

رکھتے ہیں یا ایسے سردار ہیں کہ وہ خیر کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں۔ پہال تک کہ آپ روشن ہو کر اپنے والدین سے ظاہر ہوئے اور حالت یہ تھی کہ آپ ﷺ کی روشنیوں کے انوار سے سورج چاند صاحب جمال ہو گئے تھے۔



# -- پانچویں فصل ---آپ ﷺ کے والدہ ماجدہ کے بطن میں قرار پانے کی برکات کے بیان میں

جہلی روابیت: آپ بھی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب سے روابیت ہے کہ جب آپ بھی مل میں آئے تو ان کوخواب میں بشارت دی گئ، "تم اس اُمت کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہوجب وہ پیدا ہوں تو یوں کہنا اُعِیْدُهُ بِالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّ سُکُلِّ حَاسِدِ اور ان کانام محدر کھنا"۔ (کذانی سیرۃ ابن بشام)

ووسرى روابيت جمل كوقت آپ الليكى والده ماجده في ايك نوردىكيماجس مين شام كه شهربصرى كول ان كونظر آئے-(كذانى سيرة ابن بشام)

ﷺ یہ نور کا دیکھنا اس قصہ کے علاوہ ہے جوعین ولادت کے وقت ای طرح کا واقع ہوا۔

تنیسری روابیت: آپ ایک کی والدہ ماجدہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے (کسی عورت کا) کوئی حمل آپ سے زیادہ تیز اور آسان ہو نہیں دیکھا۔(کذافی سیرۃ ابن ہشام)

گُوگُرہ ! مطلب بیہ ہے کہ حضور ﷺ کے برابر بھی نہ تھا۔ اس عبارت ہیں برابر ہونے کی بھی نفی ہے۔ تیز کامطلب بیہ ہے کہ مشکل نہ تھا اور آسان تھا کامطلب بیہ ہے کہ اس میں سی قسم کی تکلیف متلی ہستی یا بھوک نہ لگناوغیرہ نہ تھا۔

شامہ میں ہے کہ بعض احادیث میں آیا ہے: ایسا بوجھ ہواجس کی شکایت عور توں

ے کی تھی۔ حافظ الوقعیم نے کہا: بوجھ ابتداءً علوق (لیعنی حمل) میں تھا پھر سارے وقت آسانی ہوگئی تھی ہر حال میں بیہ حمل عادت معروف سے خلاف تھا اہ۔

#### من الروض

هٰذَا وَقَدْ حَمَلَتُ أُمُّ الْحَبِيْبِ بِهِ وَلَيْسَ فِيْ حَمْلِهَا كَرْبٌ وَلاَ ضَرَرٌ اللهُ صَرَرٌ اللهُ المُعُسُرِ يَا رَبِّ صَلِ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُرْ 

الله يه توجو چكا اور آپ كى والده ما جده حاملہ بوكئيں اور ان كے حمل ميں نہ كرب تفانہ كوئى تكليف تھى۔

كوئى تكليف تھى۔



## \_\_ چھٹی فصل \_\_\_ ولادت شریفہ کے وقت پیش آنے والے واقعات کے بیان میں

پہلی روایت: ابن عباس دی ایس کرتے ہیں: آمنہ بنت وہب (آپ ایک والدہ ماجدہ) فرماتی ہیں: جب آپ لیعنی نبی کی میرے پیٹ سے جدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ) فرماتی ہیں: جب آپ لیعنی نبی کی میرے پیٹ سے جدا ہوئے تو آپ کی ساتھ ایک نور نکا جس سے مشرق و مغرب کے در میان سب روشن ہوگیا پھر آپ کی را آپ کی خور آپ کی اور آسان کی طرف سراٹھا کر دیکھا۔ (کذانی المواہب) آپ کی نے خاک کی مٹھی بھری اور آسان کی طرف سراٹھا کر دیکھا۔ (کذانی المواہب) والدہ نے شام کے کل دیکھے۔ "حضور کی نے آپ کی واقعہ کے بارے میں خود ارشاد والدہ نے شام کے کل دیکھے۔ "حضور کی نے آپ واقعہ کے بارے میں خود ارشاد فرمایا رویاء امی التی دات ترجمہ: یہ میری والدہ کا خواب ہے جو انہوں نے دیکھا تھا اور اس میں یہ بھی آپ کا ارشاد ہے و کذا امہات الانبیاء یوین لیعنی انبیاء علیہم السلام کی مائیں ایسا ہی نور دیکھا کرتی ہیں۔ (اخرجہ احمد والبزار والطبرانی والحام والبہقی عن العرباض بن ساریة وقال الحافظ ابن جرمحہ ابن حبان والحام۔ کذانی الواہب)

ووسمری روابیت: عثمان ثقفیہ جن کا نام فاطمہ بنت عبداللہ ہے روابیت کرتی بین کہ جب آپ ﷺ کے پیدا ہونے کے بین کہ جب آپ ﷺ کے پیدا ہونے کے وقت آیا تو آپ ﷺ کے پیدا ہونے کے وقت میں ہے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ زمین سے

اس قدر قریب آگئے کہ مجھ کو گمان ہوا کہ مجھ پر گریزیں گے۔(رواہ ابسیبق کذافی المواہب) تنيسري روابيت: عبدالرحمان بن عوف ريطي ايى والده شفاس روايت كرت ہیں کہ جب آپ ﷺ پیدا ہوئے تو آپﷺ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بچوں کے معمول کے مطابق آپ ﷺ کی آواز نکلی تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا: رحمک الله (مینی اے محد الله آب پر الله تعالی کی رحت ہو) شفا کہتی ہیں: تمام مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہوگئی یہاں تک کہ میں نے روم کے بعض محل دیکھے پھر میں نے آپ کو دودھ دیا (بعنی اپنائہیں بلکہ آپ کی والدہ کا کیوں کہ شفاء کو کسی نے دودھ پلانے والیوں میں ذکر نہیں کیا) اور لٹا دیا تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی: مجھ پر تاریکی، رعب اور لرزہ چھاگیا اور آپ ﷺ میری نظرے غائب ہوگئے۔ میں نے ایک کہنے والے کو سنا: ان کو کہال لے گئے تھے جواب دینے والے نے کہا: مشرق کی طرف۔وہ تہتی ہیں: اس واقعہ کی عظمت منتقل میرے دل میں رہی بیہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کومبعوث فرمایا میں اول اسلام لانے والوں میں سے ہوئی۔(کذافی المواہب) گُالگُرھ: مشرق کے ذکر سے مغرب کی نفی نہیں ہوئی دوسری روایت میں مغارب بھی آیا ہے۔ کمافی الشمامة شاید اس روایت میں مشرق کی فضیلت کی وجہ ہے اس کوذکر کیا گیاہے کیونکہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے جیسا کہ والصافات کے شروع میں رب المشارق فرمایا گیاہے۔

چوتھی روابیت: آپ ﷺ کی ولادت کے تجیب واقعات میں یہ واقعات بھی روابیت کئے گئے ہیں۔ کسری کے محل میں زلزلہ آجانا اور اس سے چودہ کنگروں کا گر پڑنا، اور بحیرہ طبریہ کا فورًا خشک ہوجانا۔ اور فارس کے آتش کدہ کا بجھ جانا جو ایک ہزار سال سے متقل روشن تھا بھی نہ بجھتا تھا۔

(رواه البيه في والونعيم والخرائطي في الهوا تف، وابن عساكر كذّا في المواجب)

گاگرہ: ان واقعات میں فارس اور شام کی سلطنت کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ اعلم۔

پانچوس رواست: فتح الباری میں سریۃ الواقدی سے نقل کیا ہے، آپ ﷺ نے ولادت کے ابتدائی زمانے میں کلام فرمایا۔(کذافی الواہب)

مجھٹی روابیت: حضرت حمان بن ثابت رضیطی فرماتے ہیں میں سات آٹھ سال کا تھا اور سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے اچا نگ چاد ناشروع کیا: اے یہود کی جماعت! وہ سب جمع ہو گئے۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ لوگوں نے کہا: تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا: آج شب احمد ( ایک کی کاوہ سارہ جس کی ساعت میں آپ پیدا ہونے والے تھے طلوع ہوگیا ہے۔ (رواہ البیقی والوقیم کذافی المواہب)

محد بن اسحاق صاحب السير كہتے ہيں: ميں نے حسان بن ثابت كے بوتے سعيد سے بوچھا: جب حضور اللہ مينہ طيبہ تشريف لائے توحسان بن ثابت رضوا اللہ كا مركيا تقى انہوں نے فرمايا: ساٹھ سال تھى اور حضور اللہ تارین سال كی عمر میں تشریف لائے ہیں تو اس حساب سے حسان بن ثابت (حضور اللہ سے سات سال عمر میں زیادہ ہوئے تو انہوں) نے یہودی كا یہ مقولہ سات سال كی عمر میں سنا تھا۔

سما آوی روایت کیاگیا ہے: ایک یہودی مکہ میں آیا تھا۔ جس شب حضور ﷺ پیدا ہوئے اس نے کہا: اے قریش کی بہودی مکہ میں آیا تھا۔ جس شب حضور ﷺ پیدا ہو اے? انہوں نے کہا: اے قریش کی جماعت اکیا آج شب تم میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا: ہمیں تو معلوم نہیں۔ کہنے لگا! دیکھو کیونکہ آج کی شب اس اُمّت کانبی پیدا ہوا ہے جس کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک نشانی ہے۔ (جس کالقب مہر نبوت ہے) چنانچہ قریش نے شانوں کے درمیان میں ایک نشانی ہے۔ (جس کالقب مہر نبوت ہے) چنانچہ قریش نے اس کے پاس سے جاکر تحقیق کیا تو خبر ملی: عبداللہ بن عبدالمطلب کے ہاں ایک لڑکا پیدا

ہواہے۔وہ یہودی آپ ﷺ کی والدہ کے پاس آیا۔انہوں نے آپ ﷺ کو ان لوگوں کے سامنے کر دیا۔ جب اس یہودی نے وہ نشانی دیکھی توبے ہوش ہوکر گر پڑا اور کہنے لگا: بنی اسرائیل سے نبوۃ رخصت ہوئی، اے قریش کی جماعت! سن لو واللہ! یہ تم پر الیے غالب ہول گے کہ مشرق اور مغرب میں ان کی (شہرت) کی خبر پھیل جائے گی۔ ایسے غالب ہول گے کہ مشرق اور مغرب میں ان کی (شہرت) کی خبر پھیل جائے گی۔ (رواہ یعقوب بن سفیان باسناد حسن ھذا نی فتح الباری کذا فی الواہب)

#### من القصيدة

 آبَانَ مَوْلِدُهُ عَنْ طِيْبِ عُنْصُرِهِ

يَوْمًا تَفَرَّسَ فِيْهِ الْفُرْسُ اللَّهُمْ

وَبَاتَ ايَوانُ كِسْرِى وَهُوَ مُنْصَدِعٌ

وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْأَنْفَاسِ مِنْ اَسَفِ

وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْأَنْفَاسِ مِنْ اَسَفِ

وَسَآءَ سَاوَةَ اَنْ غَاضَتُ بُحَيْرَتُهَا

كَانَّ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ بَلَلٍ

وَالْحِنُ تَهْتِفُ وَالْأَنُوارُ سَاطِعَةً

عَمُوا وَصَمُّوا فَاعْلانُ الْبَشَائِرِ لَمْ

عَمُوا وَصَمُّوا فَاعْلانُ الْبَشَائِرِ لَمْ

عَمُوا وَصَمُّوا فَاعْلانُ الْبَشَائِرِ لَمْ

وَبَعْدَ مَا عَايَنُوا فِي الْأَقْقِ مِنْ شُهُبٍ

وَبَعْدَ مَا عَايَنُوا فِي الْأَقْقِ مِنْ شُهُبٍ

يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ ذَائِمًا اَبُدًا

آپ کی ولادت نے (غیبی باتوں اور بڑی اور بڑی کرامتوں کے ظاہر ہونے کی وجہ ہے آپ کی عمدگی، لطافت اور اصل مبارک کی طہارت کو ظاہر کر دیا اے قوم اے خوشبوتم آؤا آپ کے حسن کی ابتداء اور انتہاء کی خوبی کو دیکھو۔

آپ کی پیدائش کادن وہ مبارک دن ہے کہ جس دن اہل فارس نے اپنی فراست

ے (کہ اس وقت واضح نشانیاں بکثرت ظاہر ہوئیں اور بھی دوسری باتوں سے بچھ لیا کہ وہ لوگ ڈرائے گئے ہیں (آپ کی ولادت کی وجہ سے) ان کی سلطنت کے زوال اور مصائب کے بیش آنے کا زمانہ قریب آگیا ہے۔

ورنوشیردان کامل بوقت ولادت باسعادت بحالت شکستگی ایسایاش پاش ہوگیا جیسے الشکر کسری کو بچر اکٹھا ہونا نصیب نہ ہوا۔

آپ ﷺ کی پیدائش کے وقت مجوس کی آگ جوہزار سال سے روشن تھی افسوس کی وجہ سے بچھ گئی اور نہر فرات الیبی حیران اور بے خود ہوئی کہ اپنا بہاؤچھوڑ کر ساوہ (عکہ کا نام ہے اس) کے بینچے کی زمین میں بہنے گئی۔

اور ساوہ کے لوگوں کو اس بات نے عملین کیا کہ ان کے دریا کا پانی خشک ہو گیا اور پیاس کی حالت میں ان کے دریا پر آنے والا نا کام لوٹا یا گیا۔

یں گویا کہ آگ کوغم کی وجہ ہے پانی کی تری والی صفت حاصل ہوگئی اور پانی کو آگ والی صفت۔

اور جنّات آپ کے آنے کی آوازیں لگارہے ہیں اور آپ کے انوار ظاہر ہورہے ہیں اور آپ کے انوار ظاہر ہورہے ہیں اور حق باطنی (جیسے نور وغیرہ کا ظاہر ہونا) اور ظاہر کی باتوں (جیسے غیب سے آپ ﷺ کے آنے کی آوازوں کا آنا) ظاہر ہور ہاہے۔

ان سے آپ کے آنے کی خوشخبریاں نہ سنیں گئیں اور ڈرانے والی بیلی ان سے نہ دکیھی گئی۔ دلیھی گئی۔

اور حیرت اس بات پرہے کہ ان کا یہ اندھا اور بہرہ پن ان کے کا ہنول کے اپنی قوم
 کویہ خبرد بنے کے بعد اہوا کہ ان کا ٹیڑھا دس اب باقی نہیں رہے گا۔

آسان کے اطراف میں آگ کے شعلہ کو دیکھنے کے بعد جو جنّات کو مارے جاتے ہیں زمین پر بنوں کے منہ کے بل گرنے کی طرح (سیدھی راہ سے اندھے بہرے ہوگئے۔)

### --- ساتویں فصل ---آب ﷺ کی پیدائش کے دن، مہینہ، سال، وقت اور حگہ کے بیان میں

وك و تاريخ: سب كا اتفاق هي كه پير كا دن تصابه تاريخ مين اختلاف هي كه آٹھوس مابار ہوس ہے۔(كذافي الشمامه)

مهيينيه السب كااتفاق ہے كه ربيع الاول تصاب

سال: سب كا اتفاق ہے كہ عام الفيل تفا (جس سال اصحاب الفيل ہلاك كئے گئے) بقول سہیلی اس قصہ ہے بچاس دن بعد اور بعض نے بچین دن بعد کہاہے۔

(قاله الدمياطي كذافي الشمامة)

وفت بيداكش: بعض نے رات اور بعض نے دن كاوقت كہاہے (قالم الزركشي) بعض نے طلوع فجر کہاہے۔(کذافی الشمامة)

مقام ببدائش: بعض کے نزدیک مکہ میں پیدا ہوئے۔ بعض کے نزدیک شعب (گھاٹی) میں پیدا ہوئے بعض کے نزدیک ردم میں پیدا ہوئے اور بعض کے نزدیک عسفان میں بیدا ہوئے۔ (كذافى الشمامة لمن المواجب)

#### من الروض

وَكَانَ مَوْلَدُهُ اَيْضًا وَنَقُلَتُهُ لِيَوْمِ الْإِثْنَيْنِ هٰذَا الْأَهْرُ مُعْتَبَرٌ عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصْرُ يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَدًا ترجمہ: 🛈 آپ ﷺ کی ولادۃ شریفہ پیرے دن ہوئی یہ بات معتبر ہے۔

# — تشھویں فصل —

### آپ اللے کے بین کے چند واقعات کے بیان میں

مہم کی روابیت: ابن شیخ نے خصائص میں ذکر کیا ہے کہ آپ کا گہوارہ (بینی جھولا) فرشتوں کے ہلانے کی وجہ سے ہلا کر تا تھا۔ (کذا فی الواہب)

ووسمری روایت: صرت علیم کہتی ہیں: انہوں نے جب آپ الله کا دودھ چھڑایا تو آپ الله نے دودھ چھوڑتے ہی سب سے پہلے جوبات فرمائی وہ یہ تھی الله اکبر کبیر او الحمد للله کشیر او سبحان الله بکر ہو اصیلا ۔ جب آپ الله خورا کبر کبیر او الحمد للله کشیر او سبحان الله بکر ہو اصیلا ۔ جب آپ الله خورا سمجھدار ہوئے توبا ہر تشریف لے جاتے اور لڑکوں کو کھیلتا دیکھتے مگر ان سے علیحدہ رہتے (لیعنی کھیل میں شریک نہ ہوتے)۔ (رداہ بہتی دابن عسار عن ابن عباس کذانی المواہب)

تغیسری روایت که حضرت علیمه رضی الله عنها آپ الله عنها آپ این عباس می الله عنها آپ این کو معلوم نه ہوا اور آپ این کو معلوم نه ہوا اور آپ این (رضاعی) بہن شیماء کے ساتھ عین دوپہر کے وقت مولیثی کی طرف چلے گئے۔ حضرت علیمه آپ کی تلاش میں نکلیں بیہاں تک که آپ کو بہن کے ساتھ پایا۔ کئے۔ حضرت علیمه آپ کی تلاش میں نکلیں بیہاں تک که آپ کو بہن کے ساتھ پایا۔ کہنے لگیس: اس گرمی میں (ان کولائی ہو) بہن نے کہا: اماں جان میرے بھائی کو گرمی ہی نہیں گی۔ میں نے ایک بادل کا نکڑا و کھاجو ان پر سایہ کئے ہوئے تھا۔ جب یہ تھم جاتے تھے، وہ بھی چلے گئے، وہ بھی چلے گئے، وہ بھی چلے گئاتھا اس جگہ تک ہم جاتے ہم کے دوہ بھی جلے گئے، وہ بھی چلے گئاتھا اس جگہ تک ہم اس کے ایک المواہب)

چوتھی روایت ہے کہ میں اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں اطائف ہے ) قبیلہ بن سعد کی عور تول کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ آئی۔(اس قبیلہ کا بی کام تھا) اس سال سخت قبط تھا۔ میری گود میں میرا ایک بچہ تھا گرا تنا دودھ نہ تھا کہ اس کو کافی ہوتا۔ رات بھراس کے چلانے سے نیند نہ آئی۔ نہ ہماری اونٹنی کے دودھ ہوتا۔ میں ایک درازگوش گدھے کو ہمتے ہیں، رسول اللہ علی کے گدھے کے لئے ادبا یہ لفظ استعال کیا جاتا ہے) پر سوار تھی جو انتہائی لاغری کی وجہ سے سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا ہمسفر بھی اس سے نگ آگئے تھے۔ ہم مکہ آئے تورسول اللہ علی کو جوعورت دیکھی اور ادھر حلیہ کو دودھ کی کی کی وجہ کرتی (کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی امید نہ ہوتی اور ادھر حلیہ کو دودھ کی کی کی وجہ سے کوئی بچہ نہ ملا) میں نے اپنے شوہرے کہا: یہ تو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میں خالی جائل میں تو اس میتیم بچہ ہی کو لے آئی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ بہتر ہے۔ شاید اللہ تعالی جائل میں تو اس میتیم بچہ ہی کو لے آئی۔

جب اپن قیامگاہ پر آئی اور گود میں لے کر میں دودھ پلانے بیٹی تودودھ اس قدر آیا کہ آپ اور آب سے سوگئے۔
کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی نے خوب آرام سے پیا اور آرام سے سوگئے۔
میرے شوہر نے جب او نٹنی کو جائے دیکھا تودودھ ہی دودھ بہ رہا تھا۔ غرض انہول نے دودھ نکالا اور ہم سب نے خوب سیرہو کر پیا اور رات بڑے آرام سے گزری۔
اس سے پہلے سونا ملائی نہیں تھا۔ شوہر کہنے لگا: اے علیمہ! تو تو بڑی برکت والے بچہ کولائی ہے۔ میں نے کہا: ہاں! مجھ کو بھی پی امیدہ بھر ہم مکہ سے روانہ ہوئے۔ میں آپ بھی کو لئی ہے۔ میں نے کہا: ہاں! مجھ کو بھی پی امیدہ بھر ہم مکہ سے روانہ ہوئے۔ میں آپ بھی کولائی ہے۔ میں کولائی ہے۔ میں خرائی پر سوار ہوئی، اب تو اس کا یہ حال تھا کہ کوئی سواری اس کو پکڑنہ سکتی تھی۔ میری ہمسفر عور تیں تجب سے کہنے لگیں۔ علیمہ! ذرا

شک اس میں کوئی بات ہے۔ ہم اپنے گھر پہنچ تو وہاں سخت قحط تھا۔ میری بکریاں دو دھ سے بھری تھیں اور دو سرول کو اپنے جانوروں میں سے ایک قطرہ تک دو دھ نہ ملتا تھا۔ میری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے: ارے تم بھی وہاں ہی چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں گر اس کے باوجود بھی ان کے جانور خالی آتے اور میرے جانور بھرے ہوئور تھی سے جو نے آتے۔ (کیونکہ چراگاہ میں کیار کھا تھاوہ توبات ہی اور تھی) غرض ہم برابر خیرو برکت دیکھتے رہے بیہاں تک کہ دوسال بورے ہوگئے اور میں نے آپ ﷺ کا دودھ چھڑایا۔

آپ اللہ کے مرس خوب بڑے لگنے گئے۔ پھر ہم آپ اللہ کہ آپ اللہ کے مرس خوب بڑے لگنے گئے۔ پھر ہم آپ اللہ کے مرس خوب بڑے کے والدہ کے پاس لائے مگر آپ اللہ کی برکت کی وجہ سے ہمارا جی چاہتا تھا کہ آپ بھے دن اور رہمہ میں وہاء کے بہانے سے پھر اینے گھر لے آئے۔

چندہی مہینے بعد ایک بار آپ ﷺ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ چراگاہ میں پھر رہے تھے کہ یہ بھائی دوڑتا ہوا آیا اور جھ سے اور اپنے باپ سے کہا: میرے قریشی بھائی کو ..... دوسفید کپڑوں والے آد میوں نے پکڑ کر لٹایا اور پیٹ چاک کیا۔ میں ای حال میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے گئے دیکھا کہ آپ کھڑے مال میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے گئے دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں گررنگ (خوف سے) متغیر (بدلا ہوا) ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا؟ فرمایا دوشخص سفید کپڑے ہوئے آئے اور جھے کو لٹایا اور پیٹ چاک کرکے اس میں پھی ڈھونڈ کر انکالا معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ ﷺ کوواپس اپنے گھرلے آئے۔

شوہرنے کہا: حلیمہ! اس لڑکے کو آسیب کا اثر ہوا ہے اس سے پہلے کہ بڑھ جائے
ان کو ان کے گھر پہنچا آؤ۔ میں ان کی والدہ کے پاس لے کرگئ۔ وہ کہنے لگیں: تم تواس
کو اور رکھناچا ہتی تھیں بھر کیوں لے آئیں؟ میں نے کہا: اب خدا کے فضل سے ہوشیار
ہوگئے ہیں اور میں اپنی خدمت کر بچی خدا جانے کیا اتفاق ہوتا اس لئے لائی ہوں۔

انہوں نے فرمایا: یہ بات نہیں تے بتاؤ (کیابات ہے؟) میں نے ساراقصہ بیان کیا۔ کہنے لگیں: تبچھ کو ان پر شیطان کے اثر کا اندیشہ ہوا؟ میں نے کہا: ہاں۔ کہنے لگیں: ہرگز نہیں واللہ ان پر شیطان کا پچھ اثر نہیں ہوسکتا۔ میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے۔ کہر انہوں نے حمل اور ولادت کے چند حالات بیان کئے (جوپانچویں فصل کی دوسری اور تیسری روایت اور چھٹی فصل کی پہلی روایت کے آخر میں فدکور ہیں) اور فرمایا: اچھا ان کو چھوڑ دو اور خیریت سے جاؤ۔

فَالْكُرُهُ: علیمہ کے اس لڑے کانام عبداللہ ہے اور بید انیسہ اور جذامہ کے بھائی ہیں اور بید انیسہ اور جذامہ کے بھائی ہیں اور بید جذامہ شیماء کے نام سے مشہور ہیں بید سب حارث بن عبدالعزی کی اولاد ہیں جو علیمہ کے شوہر ہیں۔(کذانی زاد العاد)

بعض اہل سیرہ نے بیان کیاہے کہ یہ سب ایمان لائے تصر کذافی الشمامة وزاد المعاد)

پانچوس روابیت: دوسری مرتبه شق صدر کے واقعہ میں مزید اضافہ ہے کہ ان دو سفید لوش شخصول میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: ان کو ان کی اُمّت کے دس آدمیوں کے ساتھ وزن کروچنا نچہ وزن کیا تومیں بھاری نکلا پھر ای طرح سوکے ساتھ کھر ہزار کے ساتھ وزن کیا پھر کہا کہ بس کرو، واللہ! اگر ان کو ان کی تمام اُمّت کے ساتھ بھی وزن کروگے تو بھی ہی وزنی نکلیں گے۔ (کذافی سیرۃ ابن بشام)

فَا كُرُونَ الله على مدر (سینه چاک کرنا) اور قلب اطهر کا دهلناچار بار موا ایک تو یکی جو فرکور موا - دوسری بار دس سال کی عمر میں صحرامیں مواضا۔ تبیسری بار نبوت ملنے کے وقت رمضان کے مہینے میں غار حرامیں مواضا۔ چوتھی بار شب معراج میں اور پانچویں بار ثابت نہیں ۔ (کذافی الشمامة)

شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ نے سورۃ الم نشرح کی تفسیر میں اس کے متعلّق ایک نکتہ لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ سینہ چاک کرنالڑ کوں کے ولوں میں جوبیار کھیل کو د ک محبّت ہوتی ہے اس کے نکالنے کے لئے تھا۔ دوسری مرتبہ اس لئے تھا کہ جوانی میں آپ کے دل میں ایسے کاموں کی رغبت جو جوانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے فلاف کام ہونے کا ذریعہ بنتی ہے نہ رہے۔ اور تیسری مرتبہ آپ کے دل میں وحی کے برداشت کرنے کی قوت پیدا کرنے کے لئے تھا۔ چوتھی بار آپ کے دل میں فرشتوں کے عالم اور اللہ تعالیٰ کے مراتب کو دیکھنے کی قوت پیدا کرنے کے لئے تھا۔

کیمٹی روابت: آپ ایک دائیں بہتان کا دودہ بیاکرتے اور بائیں بہتان کو اپنے رضاعی بھائی بیعنی حلیمہ کے بیٹے کے لئے چھوڑ دیتے تھے۔ آپ ایک کی طبیعت میں اتنا انساف تھا۔ لڑکین میں آپ ایک نے بیشاب پاخانہ بھی اپنے کپڑوں میں نہیں کیا، بلکہ بیشاب پاخانے کا وقت مقرر تھا۔ آک وقت جن لوگوں کے پاس آپ ایک ہوتے آپ ایک کو اٹھا کر لے جاتے اور پیشاب کرا کرلے آتے۔ بھی آپکاستر بر ہنہ نہ ہوتا۔ آگر بھی کیڑا اتفاقا اٹھ جاتا تو فرشتے فورًاستر چھیا دیتے۔ (کذافی تواریخ حیب الد)

ایک بار حضور ﷺ نے خود اپنے بچپن کا واقعہ بیان فرمایا: میں ایک بار بچول کے ساتھ بچٹر اٹھا کر لارہا تھا وہ سب اپنی لنگی اتار کر گردن پررکھتے تھے اور اس پر پچھر کھ کر لاتے تھے میں نے بھی ایسا کرنا چاہا (کیونکہ اسنے بچپن میں انسان مکلف بھی نہیں ہوتا اور طبعی طور پر اور عرف میں بھی اسنے چھوٹے بچ کا ایسا کرنا حیاء کے خلاف نہیں سمجھا جاتا) اچانک (غیب سے زور سے ایک دھکا لگا اور یہ آواز آئی: اپنی کنگی باندھی) میں نے فورًا باندھ کی اور گردن پر پھرلانے شروع کئے۔ (کذانی سیرۃ ابن بشام)

سما توس روابیت: طیمہ بن عرفطہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ پہنچا تو اس وقت وہ لوگ بخت قحط میں تھے۔ قریش نے کہا: اے ابوطالب! چلوپانی کی دعا مانگو۔ ابوطالب چلے اور ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا اس قدر حسین جیسے باول میں سے سورج نکلا ہو (یہ لڑکا جناب رسول اللہ ﷺ تھے جو اس وقت ابوطالب کی پرورش میں تھے) ابوطالب نے ان صاحبزاد سے کی پیٹھ خانہ کعبہ سے لگائی اور صاحبزاد سے نگائی سے اشارہ کیا۔ آسان بیس بادل آٹاشروع ہوئے اشارہ کیا۔ آسان بیس بادل آٹاشروع ہوئے اور بارش خوب ہوئی۔ (رواہ بن عسائر عن حلیمہ بن عرفط کذائی المواہب) یہ واقعہ آپ کی کم سنی بیس ہوا۔ (کذائی تواریخ حبیب الہ)

آٹھوس روایت: ایک مرتبہ آپ ﷺ ابوطالب کے ساتھ بارہ سال کی عمر میں تجارت کے لئے شام گئے۔ راستے میں عیسائیوں کے راہب بحیرا کے پاس قیام ہوا۔ راہب نے آپ ﷺ کو نبوت کی علامتوں سے پہچانا اور قافلہ کی وعوت کی ۔ ابوطالب سے کہا: یہ پیغیبر سب عالموں کے مردار ہیں اور اہل کتاب یہود اور نصار کی ان کے شمن ہیں ان کو ملک شام میں نہ لے جا واپیانہ ہو کہ ان سے ان کو کوئی نقصان بہنچاس شمن ہیں ان کو ملک شام میں نہ لے جا واپیانہ ہو کہ ان سے ان کو کوئی نقصان بہنچاس کئے ابوطالب نے مال تجارت وہیں بیچا اور بہت نفع پایا اور وہیں سے مکہ لوث آئے۔ لئے ابوطالب نے مال تجارت وہیں بیچا اور بہت نفع پایا اور وہیں سے مکہ لوث آئے۔

**نوس روابت:** جس وقت آپ ﷺ ابوطالب کی کفالت و تربیت میں تھے جب بھی ان کے گھروالوں کے ساتھ کھانا کھاتے سب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے اور جب نہ کھاتے تووہ بھوکے رہتے۔(کذافی الشمامة)

#### من الروض

سَعَادَةً قَدْرُهَا بَيْنَ الْوَرْى خَطِرٌ هٰذَا هُوَا الْفَوْزُ لاَ مُلْكُ وَّلاً وَزَرٌ وَشَاهَدَتْ بَرَكَاتٍ لَيْسَ تَنْحَصِرْ يَكُوْنُ مِنْ شَانِهِ مُذْشَخْصَةً نَظَرُوا يَكُوْنُ مِنْ شَانِهِ مُذْشَخْصَةً نَظَرُوا وَيَاهَنَا ابْنَةِ سَغَدٍ فَهِى قَدْ سَعَدَتُ
إِذْ اَرْضَعَتْ خَيْرَ خَلْقِ اللّهِ كُلِّهِمْ
رَاتُ لَهُ مُغْجِزَاتٍ فِى الرِّضَاعِ بَدَتُ
وَحَدَّثَتْ قَوْمَهُ آهْلُ الْكِتْبِ بِمَا

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَت بِهِ الْعُصْرُ

- 🗗 کیا خوش متنتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی کہ ان کو الیبی سعادت عاصل ہوئی جس کی قدر مخلوق میں بڑی ہے۔
- → کیونکہ انہوں نے تمام مخلوق میں سب سے بہترین شخص کو دود صیلایا ہے یہ الیسی بڑی کا میانی ہے۔

  کامیانی ہے جس کے برابر نہ بادشاہت ہے نہ وزارت۔

  کامیانی ہے جس کے برابر نہ بادشاہت ہے نہ وزارت۔
- انہوں نے آپ ﷺ کے بہت سے مجزات دیکھے ہیں جو دودھ پلانے کے وقت ظاہر ہوئے تھے۔ اور البی برکات کامشاہدہ کیاجس کا شار نہیں ہوسکتا۔
- اور جب اہل کتاب نے آپ ﷺ کو دیکھا تو اپنی قوم سے آپ ﷺ کے حالات بیان کئے۔
   بیان کئے۔



### — نویں فصل —

# ان لوگوں کے ناموں کے بیان میں جنہوں نے باری باری تربیت اور دودھ بلانے کی ذمہ داری بوری کی

آپ زمانہ حمل ہی میں ہے، آپ کے والد عبداللہ کی وفات ہوگئ۔ (فی سیرۃ ابن ہشام)
حمل کے صرف دو مہینے ہوئے ہے، عبداللہ قریش کے قافلہ کے ساتھ تجارت کے
لئے شام گئے ہے۔ وہال سے والیس آتے ہوئے مدینہ میں اپنے ماموں کے پاس بیار ہو
کر ٹھہر گئے اور وہیں وفات پائی۔ (کذائی تواری طبیب الہ)

جب آپ عظی حسال کے ہوئے تو آپ علی والدہ آمنہ آپ کولے کر اپنے اقارب سے ملنے مدینہ گئیں تھیں۔ مکہ والیس آتے ہوئے مکہ ومدینہ کے در میان ابواء (جگہ کانام ہے) میں وفات پائی (کذا فی سیرۃ ابن ہشام) اس وقت اُمّ ایمن بھی ساتھ تھیں (کذا فی المواہب) پھر آپ علی اپنے داوا عبد المطلب کی پرورش میں رہے۔ جب آپ علی آٹھ سال کے ہوئے تو عبد المطلب کی بھی وفات ہوئی۔ (کذا فی سیرۃ ابن ہشام) انہوں نے ابوطالب کو آپ علی کے بارے میں وصیت کی تھی۔ چنانچہ پھر آپ علی ان کی کفالت میں رہے۔ (کذا فی سیرۃ ابن ہشام) یہاں تک کہ انہوں نے نبوت کازمانہ بھی یا یا۔

سات روز تک اپی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا۔ (کذافی تواریخ حبیب الہ) پھرچندون توبیہ نے دودھ پلایا جو ابولہب کی آزاد کی ہوئی باندی تھیں۔ان کے اسلام میں اختلاف ہے۔ آپ ﷺ کے ساتھ ہی حضرت ابوسلمہ اور حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔اس

وقت ان کابیٹا مسروح دودھ پیتا تھا۔ پھر حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا اور اس دودھ کے شریب بھائی بہنوں کے نام اور ان کے اسلام کے بارے میں آٹھویں فصل کی چوتھی روایت کے ذیل میں مضمون ذکر ہوا ہے اور ان ہی حلیمہ نے آپ کے ساتھ آپ کے چیا زاد بھائی ابوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا ہے۔ یہ فیج مکمہ کے سال میں مسلمان ہوئے اور بہت کے مسلمان ہوئے۔ اس زمانہ میں حضرت عزہ بھی قبیلہ بنی سعد میں کسی عورت کا دودھ پیتے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دل قبیلہ بنی سعد میں کسی عورت کا دودھ پیتے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دل عورت می وجہ سے آپ بھی کے دودھ ک

## جن كى آغوش ميس آپ الله الله الله الله الله الله

آپ الله الده، ثوبید، طیمه، شیماء آپ الله کی رضای بهن اور اُم ایمن میشیم حبشید جن کانام برکت ہے۔ یہ آپ الله کو آپ کے والدے میراث میں ملی تھیں اور آم ایمن آپ نے ان کانکاح حضرت زید نظیم کی سے کیا تھا جن سے اسامہ پیدا ہوئے۔ (کذافی زا البحاد) ۔۔

شاباش آل صدف که چنال پروردگر آبا انو مکرم وابن عزیز تا صلوا علیه ما طلع اشمس والقر بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختص ترجمه: "شاباش ہے اس سپی پر جنس نے ایساموتی پالا، اس کے باپ بھی عزت وا۔ اور بیٹے اس سے زیادہ عزت والے، جب تک سورج چاند نگلتے رہیں ان پر درود بھیجو اللہ تعالی کے بعد آپ بی بزرگ ہیں۔"

# --- دسویں فصل ---جوانی سے نبوت تک کے بعض حالات کے بیان میں

مہل روابیت: جب آپ ﷺ چودہ یا پندرہ سال کے ہوئے اور بعض کے بقول بیس سال کے ہوئے اور بعض کے بقول بیس سال کے ہوئے اور بعض کے بقول بیس سال کے ہوئے تو قریش اور قیس عیلان (دو قبیلوں) میں لڑائی ہوئی۔اس لڑائی میں آپ ﷺ نے بھی شرکت کی اور فرمایا: میں اپنے چچاؤں کو دشمن کے تیروں سے بچاتا مصا۔ (کذانی سیرة ابن ہشام)

فَا كُرُهَ: اس سے آپ عِنْ كَاشروع سے بى بہادر مونا ثابت موتا ہے۔

دوسری روابیت: جب آپ ایک پیس سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ بنت خویلد نے جو قریش میں ایک مالدار ہی ہی تھیں اور تاجروں کو اپنا مال اکثر مضار بت کے لئے دیا کرتی تھیں۔ آپ کی سچائی، امانت داری، حسن معاملہ اور آخلاق کی خبر سن کر آپ ایک کہ میرا مال مضار بت شام لے جائیں، میرا غلام میسرہ آپ کی کہ میرا مال مضار بت شام لے جائیں، میرا غلام میسرہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ آپ کی کہ قبول فرمالیا۔

جب آپ علی شام پنچ تو کسی جگہ ایک درخت کے پنچ تیام فرمایا۔ وہاں ایک رائب کاعبادت خانہ تھا۔ اس نے آپ علی کودیکھا اور میسرہ سے پوچھایہ کون ہیں۔ میسرہ نے کہا: قریش اہل حرم کے ایک شخص ہیں۔ رائب نے کہا: اس درخت کے پنچ نبیل کیا۔ آپ علی شام سے خوب نفع لے کروا پس آئے۔ نبیل کیا۔ آپ علی شام سے خوب نفع لے کروا پس آئے۔ میسرہ نے دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو دو فرشتے آپ علی پر سایہ کرتے میسرہ نے دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو دو فرشتے آپ علی پر سایہ کرتے میسرہ نے دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو دو فرشتے آپ علی پر سایہ کرتے میسرہ نے دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی ہو دو فرشتے آپ علی پر سایہ کرتے ہے۔ آپ علی جب مکہ پنیچ اور حضرت خدیجہ کو انکامال ان کے حوالے کیا تودیکھا کہ

روگنایا اس کے قریب نفع ہوا۔ (یہ تو آپ کے صدق و امانت کی واضح دلیل تھی) میسرو نے حضرت خدیجہ سے راہب کا قول اور فرشتوں کے سایہ کرنے کا قصہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے جو ان کے چچا زاد بھائی اور عیسائی فدہب کے بڑے عالم تضان باتوں کا ذکر کیا۔ ورقہ نے کہا: خدیجہ! اگریہ بات صحیح ہے تو محمہ اس اُمّت کے بی ہیں اور مجھ کو (آسانی کتابوں سے) معلوم ہوا کہ اس اُمّت میں ایک نی آنے والا ہے اور اس کا زمانہ یکی ہے۔

حضرت خدیجہ بڑی عقل مند تھیں یہ سب سن کر آپ ﷺ کے پاس پیغیام بھیجا! میں آپ کی رشتہ داری، قوم میں، عرّت والے، امانت دار، اچھی بات کرنے والے، بات میں سیچے ہونے کی وجہ سے آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ ﷺ نے اپنے چچاؤں سے اس بات کاذکر کیا اور ان کے انتظام سے نکاح ہوگیا۔ (کذافی سیرۃ ابن ہشام) اس را بہ کانام نسطور انتھا۔ (کذافی تواری عبیب الہ)

تعیسری روایت: جب آپ الله پینتیس سال کے ہوئے۔ قریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ نیا تعیر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب جراسود کی جگہ تک تعیر کبنی توہر قبیلہ اور ہر شخص کی چاہتا تھا کہ جراسود کو اس کی جگہ پر میں رکھوں قریب تھا کہ ان میں لڑائی جھٹڑا ہو اور ہتھیار چلنے لگیں۔ آخر قوم کے عقل مندول نے مشورہ دیا کہ جو مسجد حرام کے دروازہ سے سب سے پہلے آئے سب اس کے فیصلہ پر عمل کریں۔ سب سے پہلے مضور بھٹٹ تشریف لائے۔ سب دیکھ کر کہنے لگے: یہ محد بھٹٹ میں امین ہیں۔ قریش آپ سب سے پہلے اس کے فیصلہ پر عمل کریں۔ سب سے پہلے مسالہ کے سب کے فیصلہ پر عمل کریں۔ سب سے پہلے معاملہ پیش کو نبوت سے پہلے امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ آپ کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا۔ آپ بھٹٹ نے فرمایا ایک بڑا کپڑا لاؤ۔ چنا نچہ لایا گیا۔ آپ بھٹٹ نے جراسود اپنے دست مبارک سے اس کپڑے میں رکھا اور فرمایا: ہر قبیلہ کا آدمی اس چراسود اپنے دست مبارک سے اس کپڑے میں رکھا اور فرمایا: ہر قبیلہ کا آدمی اس چراسود کی جگہ تک پہنچ گیا

توآپ ﷺ نے خود اٹھاکر اس کی جگہ پررکھ دیا۔ (کذائی سیرۃ ابن ہشام)
اس فیصلہ سے سب راضی ہو گئے اٹھانے کاشرف توسب کو حاصل ہو گیا اور چونکہ
آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ سب آدمی مجھ کو اس کی جگہ پررکھنے کے لئے اپنا وکیل بنا
دیں جب کہ وکیل کافعل موکل کے فعل کی طرح ہوتا ہے۔ اس طرح سب رکھنے میں
بھی شریک ہوگئے۔ (کذانی تواری حبیب الہ۔ بتغیر الالفاظ)

#### من الزوض

وَفِى خَدِيْجَةِ نِ الْكُبْرِىٰ وَقِصَّتِهَا عَجَائِبٌ يَا أُولِى الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوْا الْحُتَارِتِ الْمُصْطَفَى بَعْلاً وَّقَدْ نَظَرَتْ فِى مُعْجِزَاتِ رَسُوْلِ اللَّهِ تَنْتَشِوْ الْحُتَادِتِ الْمُصْطَفَى بَعْلاً وَقَدْ نَظَرَتْ فِى مُعْجِزَاتِ رَسُوْلِ اللَّهِ تَنْتَشِوْ الْحُتَادِتِ الْمُصَامِ اللَّهِ تَنْتَشِوْ اللَّهِ تَنْتَشِوْ

عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصْرُ

حضرت خدیجہ کے قصہ میں -- عائب امور ہیں اے عقلمندو خیال کرو۔

انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اپناشوہر منتخب کیا اور رسول ﷺ کے ان ۔۔۔
 مجزات پر نظر کی جوظاہر تھے۔



### --- گيار ہويں فصل

### وی کے نازل ہونے اور کفار کی مخالفت کے بیان میں

جب آپ ﷺ چالیس سال کے ہوئے تو آپ ﷺ کو خلوت (لوگوں سے علیدگی) محبوب ہوگئ۔ آپ ﷺ غار حرامیں تشریف لے جاتے اور کئ کئ دن وہاں رہتے۔ نبوت سے چھ مہینے پہلے ہی سے آپ ﷺ ہے اور واضح خواب دیکھنے گئے تھے۔ ایک دفعہ اچانک رہنے الاول کی آٹھویں تاریخ پیر کے دن جبریل النظیمیٰ آئے اور سورہ اقراء کی شروع کی آئیس آپ ﷺ پر پڑھیں اور آپ ﷺ کونبوت عطام وگئ۔

اس واقعہ کے ایک عرصہ بعد سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں نازل ہوئیں۔
آپ ﷺ نے فائذ کر (ڈرائیے) تھم کے موافق دعوت اسلام شروع کی مگر پوشیدہ ، پھر
یہ آیت آئی فاضدَ غ بِمَا تُوْمَرُ (آپ کوجو تھم دیا جارہا ہے اس کوعلی الاعلان بیان کر
دیناشروع کردی۔ لیکن الوطالب آپ ﷺ کی حمایت کرتے تھے۔
دیناشروع کردی۔ لیکن الوطالب آپ ﷺ کی حمایت کرتے تھے۔

ایک بارکفار نے جمع ہوکر ابوطالب سے کہا: تم محد کوہارے حوالے کردو ورنہ ہم تم سے ارس گے۔ انہوں نے حوالہ کرنا قبول نہ کیا۔ کفار نے آپ کی کے قتل کا لکا ارادہ کیا۔ ابوطالب آپ کو لے کر تمام بنی ہائم و بنی مطلب کے ساتھ ایک شعب یعنی گھاٹی میں حفاظت کے لئے چلے گئے۔ کفار نے آپ کی سے اور بنوہائم و بنی مطلب سے تعلق توڑ لیا۔ تاجروں کوئع کر دیا ان لوگوں کے پاس کوئی چیزنہ جھیجیں اور ایک کاغذ اس تعلق توڑ نے کے عہد کالکھ کر خانہ کعبہ میں لؤکا دیا۔ تین سال تک آپ کی اور بی اللی سے ہوئی مطلب اس گھاٹی میں نہایت تکلیف میں رہے، آخر کار آپ کو وی الہی سے ہائم و بنی مطلب اس گھاٹی میں نہایت تکلیف میں رہے، آخر کار آپ کو وی الہی سے

اس بات کی اطلاع ہوئی کہ کیڑے نے اس عہد کے کاغذ کو بالکل کھالیا۔ سوائے اللہ کے نام کے جو اس میں کہیں کہیں تھا ایک حرف بھی نہیں چھوڑا۔ آپ اللہ نے یہ بات الوطالب کو بتائی۔ انہوں نے گھاٹی سے نکل کریہ بات قریش کو بتائی اور کہا: اس کاغذ کو دیکھو اگر محمد کا بیان غلط نکلے تو ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں گے اور اگر صحح نکلے تو اتا کر وکھ تم اس قطع رحی اور برے عہد سے باز آجاؤ۔ قریش نے کعبہ سے اتار کر اس کاغذ کو دیکھا واقعہ ایسانی تھا۔ اس وقت قریش اس ظلم سے باز آئے اور عہد نامہ کو بھاڑ ڈالا۔ ابوطالب آپ ویکھا گئی ہے نکل آئے۔ تھاڑ ڈالا۔ ابوطالب آپ ویکھائی سے نکل آئے۔ آپ ویکھائی ہے نکل آئے۔

(كذافي تواريخ حبيب الهوغير)

یہ عہد نامہ منصور بن عکرمہ بن ہشام نے لکھا تھا اور غرہ محرم میں نبوت کے ساتویں سال لٹکا دیا گیا تھا۔ منصور بن عکرمہ بن ہشام کا ہاتھ سوکھ گیا تھا۔ آپ ﷺ نبوت کے دسویں سال لٹکا دیا گیا تھا۔ آپ ﷺ نبوت کے دسویں سال گھائی سے باہر آئے تھے۔ اور ای گھائی سے نکلنے کے آٹھ مہینے بعد ابوطالب کا انتقال ہوگیا اور ان کے تین دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوگئی۔ (کذائی الشمامہ)

حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ ﷺ کے دو نکاح ہوئے۔ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مکہ میں ہوا اس وقت ان کی عمر چھ سال تھی۔ پھر مدینہ آنے کے بعد نوسال کی عمر میں رخصت ہو کر آئیں۔ اور دوسرا نکاح مکہ ہی میں سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے ہوا یہ بیوہ تھیں اور آپ ﷺ کے ساتھ مدینہ آئیں اور بیشہ زوجہ رہیں۔ (کذافی تاریخ حبیب الہ)

وسویں سال قبیلہ بنی تقیف کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ ﷺ کاجانادعوت اسلام اور ان سے پچھ مدد لینے کیلئے تھا۔ (کیونکہ ابوطالب کی وفات کے بعد کوئی باعزت آدمی آپ ﷺ کاحامی نہ تھا)۔ لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ ﷺ کی پچھ مدد نہ کی بلکہ آوارہ قسم کے لوگوں کوبہکا کر آپ بھٹ کا بھت تکلیف پہنچائی۔ آپ بھٹ وہاں سے مکہ ملول ہو کر مکہ والیس ہوئے۔ جب آپ بھٹ بطن نخلہ (جگہ کانام) پنچ جہاں سے مکہ ایک دن کی مسافت پر ہے۔ رات کو وہیں قیام فرما یا۔ آپ بھٹ نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے کہ آی دوران نینوی (جوموصل کا ایک گاؤل ہے) کے سات یا نوجن وہاں پنچ اور کلام اللہ سن کر تھہر گئے۔ جب آپ بھٹ نماز پڑھ بھے تووہ ظاہر ہوئے۔ آپ بھٹ اور کلام اللہ سن کر تھہر گئے۔ جب آپ بھٹ نماز پڑھ بھے تووہ ظاہر ہوئے۔ آپ بھٹ فورًا مسلمان ہوگئے۔ انہوں نے جاکر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ سورہ احقاف آیۃ وَ اِذْصَرَ فَنَا اِلَیْكَ نَفَو اَمِنَ الْجِونِ (اور جس وقت ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا۔) میں آی قصہ کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آپ بھٹ کہ تشریف لائے اور سلسل اللہ تعالی کی مخلوق کی ہدایت کے کام میں مصروف ہوگئے۔

آپ الله عربوں کے بازار عکاظ و مجنہ وذی المجاز میں جاتے اور دعوت دیے گر
کوئی قبیلہ متوجہ نہ ہوتا یہاں تک کہ نبوت کے گیار ہویں سال موسم جج میں آپ الله می طرف دعوت دے رہے تھے کہ انصار کے کچھ لوگ آپ الله کو ملے۔
آپ ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے یہود مدینہ سے سناتھا کہ ایک پینمبر عنقریب پیدا ہوں گے۔ یہود انصار سے مغلوب رہتے تھا اور کہتے تھے کہ جبوہ پینمبر پیدا ہوں گے۔ یہود انصار سے مغلوب رہتے تھا اور کہتے تھے کہ جبوہ پینمبر پیدا ہوں گے۔ یہود انصار سے مغلوب رہتے تھا اور کہتے تھے کہ جبوہ پینمبر پیدا ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہوکر تم کو قتل کریں گے۔ انصار نے آپ انگیا کی ایسانہ دعوت سن کر کہا: یہ وہی پیغیر معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں لیکن ایسانہ ہوکہ یہود ہم سے پہلے ان سے آملیں چنانچہ ان میں چھ آدمی اسلام لے آئے اور اقرار کیا ہوگھر میں کہ آئندہ سال ہم پھرآئیں گے۔ مدینہ جاکر انہوں نے آپ انگیا کاذکر کیا اور ہر گھر میں آپ گیا کاذکر کیا ہو تہ ہو گئی کاذکر کیا ہو تی ہو گھر میں آپ کی کاذکر کیا ہو تی ہو گھر میں آپ گیا کاذکر کیا ہو تی ہو تا ہو گئی کاذکر کیا ہو تی ہو تا ہو گھر میں گئی کاذکر کیا ہو تا ہو گھر میں گھر آئیں گھر آئیں گھر آئیں گھر آئیں گھر آئیں گے۔ مدینہ جاکر انہوں نے آپ گھر گھر کیا گھر میں گھر آئیں گوئیں گھر آئیں گھر آئیں

نبوت کے آئندہ سال جونبوت کابار ہواں سال تضابارہ آدمیوں نے آگر آپ ﷺ سے ملاقات کی جن میں پانچ پہلے والے اور سات شئے تھے، انہوں نے احکام اسلام اور اطاعت پر بیعت کی اور اس کا نام بیعت عقبہ اولی ہے۔ آپ ﷺ نے ان کی درخواست پر مصعب بن عمیر رضوط کا قرآن مجید اور شرائع اسلام کی تعلیم کے لئے مدینہ بھیجا۔ مصعب رضوط کی قرآن و شرائع کی تعلیم اور اسلام کی دعوت شروع کی تو انسار کے اکثر آدمی مسلمان ہوگئے۔

کھرا گلے سال نبوت کا تیرہوال سال تھا ستر آدمی انصار کے شرفاء میں ہے، آئے اور مشرف باسلام ہوئے۔ آپ اللہ کے ساتھ عہدوییان کیا کہ جب آپ اللہ میں کوتاہی نہ کریں گے آپ اللہ کا دیمن مدینہ پر تشریف لائیں گے ہم خدمت گزاری میں کوتاہی نہ کریں گے آپ اللہ کا ان میں مدینہ پر چڑھ آئے گاہم اس سے لڑیں گے اور جال نثاری میں کمی نہ کریں گے اس کا نام بیعت چڑھ آئے گاہم اس سے لڑیں گے اور جال نثاری میں کمی نہ کریں گے اس کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ عقبہ کے عنی گھائی کے ہیں ایک گھائی پر یہ دونوں بیعتیں ہوئی تھیں۔ عقبہ ثانیہ ہے۔ عقبہ کے عنی گھائی کے ہیں ایک گھائی پر یہ دونوں بیعتیں ہوئی تھیں۔

#### · من الروض

اِقْرَأ وَٱنْوِلَتِ الْأَيَاتُ وَالسُّورُ لَمَّا دَعٰی زُمَرٌ مِّنْ بَعْدِهَا زُمَرُ وَكَذَّبُوْا حَسَدًا وَالْحَقَّ هُمْ بَطَرُوْا وَزَوَّرُوهُ فَاقُوالُ الْعُذٰی هَذَرُ مِّنَ الدُروعِ فَمَا الْاَرْمَاحُ وَالْبُتُرُ وَعِنْدَ مَا جَاءَ جِبْرِيْلٌ وَقَالَ لَهُ دَعٰى لِلِيْنِ اللهِ الْعَرْشِ فَابْتَدَرَتْ وَقَامَ يُنْذِرُ قَوْمًا خَالَفُوا سَفَهًا فَبَرَّأَ اللهُ مِمَّا قَدْ رَمَوْهُ بِهِ وَقَايَةُ اللهِ اَغْنَتْ عَنْ مُضَاعَفَةٍ

يَّا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُوْ

جب جبرئیل علیہ السلام نے آگر آپ ﷺ سے فرمایا: (پڑھے) اور آیات اور سورتیں نازل ہونا شروع ہوگئیں۔

آپ ﷺ نے لوگوں کورب العرش کے دین کی طرف بلایا تو آپ ﷺ کی دعوت پر بہت سی جماعتوں نے آپ ﷺ کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے بعد اور جماعتوں نے قبول کیا۔

نے قبول کیا۔

آپ بھی ایسی قوم کو ڈرانے میں لگ گئے جنہوں نے بے وقونی کی وجہ سے

آپ بھی خالفت کی، حسد کی وجہ سے آپ بھی کو جھٹلایا اور ش سے تکبر کیا۔

اللہ تعالی نے آپ بھی کو ان شمتوں سے بری کیاجو انہوں نے آپ بھی پرلگائی تھیں اور جن باتوں کو انہوں نے گھڑا تھا، تو مخالفین کی تمام باتیں غلط تھیں۔

اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے آپ بھی کو زرہوں کے اوپر تلے پہننے کی ضرورت نہ تھی تو نیز سے اور تلواریں کیا چیز ہیں۔
ضرورت نہ تھی تو نیز سے اور تلواریں کیا چیز ہیں۔



## --- بارہویں فصل ---واقعہ معراج شریف کے بیان میں

(اس فصل کو انتہائی شان والی ہونے کی وجہ سے اس کو تنویر السراج فی لیلة المعراج کالقب دیتا ہوں)

کمالات نبویہ کے عظیم الشان واقعات میں سے ایک واقعہ معراج کا بھی ہے جو امام زہری کے قول کے مطابق مکہ میں سن ۵ نبوی میں ہوا۔(کذا المدالنودی)

جس کے راوی (مردول میں) یہ صحابی ہیں: حضرت عمر علی اللہ تعالی عنها، حضرت ابن مسعود حقیقیہ، حضرت ابن مسعود حقیقیہ، حضرت ابن عمر وضی اللہ تعالی عنها، حضرت ابن عمر وضی اللہ تعالی حضرت الوہریوه صفیقیہ، حضرت الوہریوه صفیقیہ، حضرت بریده حقیقیہ، حضرت مرب وضیقیہ، حضرت مرب وضیقیہ، حضرت الوال بن صعصعہ صفیقیہ، حضرت الوال بن صعصعہ صفیقیہ، حضرت الوجہ حقیقیہ، حضرت الوجہ حقیقیہ، حضرت الوجہ حقیقیہ، حضرت الوال بن محضرت الوہ الوجہ حقیقیہ، حضرت الوجہ حقیقیہ، حضرت الوجہ حقیقیہ، حضرت الوال میں اللہ تعالی عنہا، حضرت الوسفیان بن حرب حقیقیہ، اور الودر تولی عنہا، حضرت الله تعالی عنہا، حضرت اساء بنت بکر رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور النہ عنہا، حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور النے سوا اور بھی۔اب چندوا قعات لکھتا ہوں۔

ببهلا واقعه: آپ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حطیم میں لیٹا تضا۔ (رواہ البخاری)

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ شعب انی طالب میں تھے۔ (رواہ الواقدی) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ اُم ہانی کے گھر میں تھے۔ (رواہ الطبرانی) ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ گھر میں تھے اور چھت کھولی گئ۔ (رواہ البخاری)

فاگرہ: ان تمام روایات میں جمع کی صورت یہ ہے کہ آپ کی اُم ہانی کے گھر میں سے جو شعب ابی طالب کے پاس تھا ان کے گھر کو اپنا گھر فرما یا وہاں سے آپ کی کو حطیم میں لے گئے اور آپ کی پر اس وقت نیند کا اثر باقی تھا اس لئے وہاں پہنچ کر بھی لیٹ گئے (ف) چھت کھو لئے میں تھمت یہ تھی کہ آپ کی کو ابتدائی سے معلوم ہوجا نے کہ میرے ساتھ کوئی عادت کے خلاف معاملہ ہونے والا ہے۔

ووسمرا واقعہ: پھے سونے پھے جاگئے کی حالت تھی ایک روایت میں ہے کہ آپ کی مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے۔ آپ کی کے پاس حضرت جرائیل النائیلا آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ تین شخص آئے۔ ایک نے کہا: وہ (لینی پیغیبر کی ان (حاضرین) میں ہے کون ہیں؟ دوسرالولا: وہ جوسب سے اچھ ہیں، تیسرالولا: تو پھر جو سب سے اچھا ہے ای کو لے لو۔ آگی رات کو پھر وہ تینوں آئے اور کی کے دور دواہ البخاری)

گاگرہ: یہ حالت کہ پھے سونے بھے جائے کی ابتدا میں تھی اور اسی کوسونا کہہ دیا پھر
آپ علی جاگ اضے اور تمام واقعہ میں جاگتے رہے۔ اور بعض روایت میں معران کے آخر میں آتا ہے کہ پھر میں جاگ اشھا مرادیہ ہے کہ اس حالت سے فاقہ ہوگیا اور بعض نے اس زیادتی کو تھے نہیں کہا ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ ان حاضرین میں سے کون ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش خانہ کعبہ میں آس پاس سویا کرتے تھے۔ (رواہ الطبرانی) طبرانی میں ہے کہ اول جرئیل ومیکائیل آئے اور یہ گفتگو کرکے چلے گئے پھر تین شخص آئے مسلم میں ارشاد نبوی علی ہے کہ میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ کہنا

ہے: ان تین میں سے ایک شخص ہیں جودو شخصوں کے در میان میں ہیں۔ مواہب میں ہے۔ ہے کہ مراد ان دو شخصول سے حضرت حمزہ و حضرت جعفر ہیں۔ کیونکہ حضور اقدی ﷺ ان دونوں کے در میان سوئے ہوئے تھے۔

تنیسرا واقعہ: پہلے آپ ﷺ کا سینہ اوپر سے پنچے پیٹ تک چاک کیا گیا اور آپ ﷺ کا دل نکالا گیا اور سونے کے تھال میں زمزم شریف کا پانی تھا اس سے آپ ﷺ کا دل دھویا گیا پھر ایک تھال آیا جس میں ایمان اور حکمت تھاوہ دل میں بھر دیا گیا اور دل کو ای جگہ رکھ کر در ست کرویا گیا۔

(كذارواه سلم من روايتين عن اني الجاذر ومالك بن صعصعه)

فَالْكُرُكَ: مَلَاتُكَه نِي زَمْرَم شريف سے آپ الله کا کودهويا حالانکه حوض کو ثر ہے بھی پانی آسکتا تھا بعض علماء کے نزدیک بیراس بات کی دلیل ہے کہ آب زمزم کو ثر ہے فضل ہے۔ (قالہ شیخ الاسلام ابلقنی)

سونے کے منع ہونے کے باوجود سونے کے تفال کے استعال میں کی وجوہات ہوسکتی ہیں، اول بیہ کہ سونے کے حرام ہونے کا تھم بعد میں ہوا ہوتو اس وقت سونے کا استعال حرام نہ تھا۔ (فتح الباری)

دوسراید که معراج آخرت کے امور میں سے تھی اور آخرت میں سونے کا استعال جائز ہوگا۔ تیسراید کہ آپ نے خود استعال نہیں کیا بلکہ ملائکہ نے کیا اور ملائکہ اس تھم کے مکلف نہیں (عن ابن انی حزہ)

ایمان و تحکمت کا تھال میں ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ جواہر غیبیہ میں قوت اور فرحت بڑھتی ہے ہے کہ جواہر غیبیہ میں قوت اور فرحت بڑھتی ہے چونکہ وہ تحکمت و ایمان کاسبب تھا اس کئے اس کا بیکی نام رکھ دیا گیا۔
(گذا قالہ النودی)

چوتھاوا قعہ: پھر آپ ﷺ کیاں ایک سفیدرنگ کاجانور لایا گیاجوبراق کہلاتا

ہے۔ درازگوش سے ذرا اونجا اور فچرسے ذرا نیجا تھا۔ اس قدر برق رفتار کہ اپ فیل منتہائے نظر پر قدم رکھتا ہے (کذارواہ سلم) اور اس پرزین ولگام تھی۔ جب آپ فیل سوار ہونے لگے تووہ شوخی کرنے لگا۔ حضرت جرائیل العکنی نے کہا: تجھ کو کیا ہوا اللہ تغالی کے نزدیک آپ فیل سے زیادہ عزت والا کوئی شخص تجھ پر سوار نہیں ہوابس وہ (شرمندگی سے) بیننہ ہوگیا (اور ساری شوخی تتم ہوگی)۔ (رواہ الترفدی) اس پر سوار ہوئے جرئیل العکن نے آپ فیلی کی رکاب بکری اور میکائیل العکن نے لگام شھای۔ من شرف اصطفی روایة اب سعد)

قالگرہ: براق کی شوخی غصہ کی وجہ سے نہ تھی بلکہ خوثی کی وجہ سے تھی۔ آپ اللہ کے مرتبہ کا خیال آنے اور تنبیہ ہونے پر شرمندہ ہو کر بلنا بند کر دیا جیسے ایک بار حضور اللہ پہاڑ پر تشریف فرما تھے اس کو حرکت ہوئی تو آپ کے ارشاد اثبت فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان سے ساکن ہوگیا۔ بعض روایات میں جو آیا ہے کہ جرکیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور و نیا کے آسان پر پنچے (رواہ البخاری) اور بعض میں آیا ہے کہ آپ کی کو جرکیل الکی کے آسان پر پنچے سوار کیا (رواہ ابن حبان فی صحیحہ والحارث فی سندہ) ان روایات کو روایت بالاسے تعارض نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ اول تو جرکیل الکی کی توف تو جرکیل الکی کی اس مصلحت سے سوار ہوئے ہوں کہ آپ کی کو طبعی خوف تو جرکیل الکی کی تھام کی اور دونوں حالتوں میں بھی بھی ضرورت کے وقت معلوم نہ ہو پھر انز کر رکاب تھام کی اور دونوں حالتوں میں بھی بھی صرورت کے وقت آپ کی تھامنے کے لئے ہاتھ پکڑ لیتے ہوں۔

پانچوال واقعہ: جب آب بھی منزل مقصود پر روانہ ہوئے تو آپ بھی کا گذر ایک اسی زمین پر ہواجس میں تھجور کے درخت کثرت سے ہے۔ جبرئیل الفیلانے آپ بھی سے کہا: اتر کر بہاں نماز (نفل) پڑھے۔ آپ بھی نے نماز پڑی۔ جبرئیل الفائیلانے کہا: آپ نے بیڑب (مدینہ) میں نماز پڑھی ہے۔ پھر ایک سفید زمین پرآپ ﷺ کاگذر ہوا جرئیل التالیئلانے کہا: (بہاں بھی) اتر کر نماز پڑھئے۔آپ ﷺ نے نماز پڑھی۔ جرئیل التالیئلانے کہا: آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ پھر (آپ کا) گذر بیت اللحم پر ہوا۔ وہاں بھی نماز پڑھوائی گئی اور کہا: یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسلی التالیئلا بیداہوئے۔ (رواہ البزار والطبرانی وصحہ البیہ ق فی الدلائل)

ایک روایت میں بجائے مدین کے طور سیناء ہے کہ آپ نے طور سیناء پر نماز پڑھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ التکلیٹی ہے کلام فرمایا تھا۔ (کذارواہ النسائی)

چھٹا واقعہ: جس میں برزخ کے عجیب واقعات ملاحظہ فرمائے۔ وہ یہ بیں کہ آپ اللہ کا گذر ایک بڑھیا پر ہوا جو راستہ میں کھڑی تھی۔ آپ اللہ کا گذر ایک بڑھیا پر ہوا جو راستہ میں کھڑی تھی۔ آپ چلتے رہے۔ ایک بوڑھاملا جو فرمایا۔ جبرئیل! یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: چلئے چائے۔ آپ چلتے رہے۔ ایک بوڑھاملا جو الگ کھڑا تھا اور آپ چھٹا کو بلا رہا تھا کہ محمد اوھر آئے۔ جبرئیل القلیلا نے کہا چلئے ۔ آپ چھٹا کا گذر ایک جماعت پر ہوا انہوں نے آپ چھٹا کو ان الفاظ سے سلام کیا۔ السلام علیک یا حاشر۔ جبرئیل القلیلا نے کہا: ان کوجواب دیجئے۔

اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جبر کیل التیلی الا نے کہا: وہ بڑھیا جو آپ دیکھی وہ دنیا تھی۔ دنیا کی اتنی عمررہ گئی ہے جتنی بڑھیا کی عمررہ جاتی ہے۔ جس نے آپ کو پکارا تھا وہ ابلیس تھا۔ اگر آپ ابلیس کے اور دنیا کے پکار نے کا جواب دے دیتے تو آپ کی اُمت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیت۔ جنہوں نے آپ کو سلام کیا تھا یہ حضرت ابراجیم التیکی اور موکی التیکی التھا کے حضرت ابراجیم التیکی اور موکی التیکی التی

(رواه البيه في الدلائل وقال الحافظ عماد الدين بن كثير في الفاظه لكارة وغرابة )

اور طبرانی اور بزار میں حضرت الوہریرہ ریجی ہے روایت ہے کہ آپ ریجی کا گذر الیں قوم پر ہواجو ایک ہی دن میں ہو بھی لیتے تھے اور کا بھی لیتے ہیں اور جب کا شیتے الیں قوم پر ہواجو ایک ہی دن میں ہو بھی لیتے تھے اور کا بھی لیتے ہیں اور جب کا شیتے

ہیں بھروہ ویبائی ہوجاتا ہے جیسا کا شنے سے پہلے تھا۔ آپ ﷺ نے جبر کیل النظیمانا سے پوچھا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کہ ان کی نیکیاں سات گنا تک بڑھتی ہیں۔وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کالغم البدل (بہترین بدلہ)عطافرما تا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔

ر بہر آیک قوم پر گذر ہوا جن کے سر پھر سے پھوڑ ہے جارہے ہیں اور جب وہ کچل جاتے ہیں اور جب وہ کچل جاتے ہیں تو پھر دوبارہ سیجے ہوجاتے ہیں اور اس کاسلسلہ ذرابند نہیں ہوتا۔ آپ ﷺ نے بوچھا: جرئیل: یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز سے بے توجی کرتے تھے۔ توجی کرتے تھے۔

کھر آپ ﷺ کا گذر ایک قوم پر ہوا کہ ان کی شرمگاہ پر آگے بیجھے جیتھڑ ہے لیٹے ہو تنے سے جانوروں کی طرح چر رہے تنے اور زقوم (جہتم کا درخت ہے) اور جہتم کے بیتر کھارہ ہے ہے۔ جانوروں کی طرح چر رہے تنے اور زقوم (جہتم کا درخت ہے) اور جہتم کے بیتر کھارہ ہے تنے۔ آپ ﷺ نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں: جبر کیل الکیلی نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوۃ اوا نہیں کرتے تھے، ان پر اللہ تعالی نے ظلم نہیں کیا۔ آپ کارب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والانہیں ہے۔

بھرایک شخص پر گذر ہواجس نے لکڑیوں کا ایک گھا جمع کر رکھا تھاکہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا اور وہ اس میں لکڑیاں لا کر رکھتا ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرئیل العَلَیْنِگا نے کہا: یہ آپ کی اُمّت کا وہ شخص ہے جس کے ذہے لوگوں کے بہت حقوق اور امانت ہیں جن کے اوا پر قادر نہیں اور وہ زیادہ لد تا چلاجا تا ہے۔

پھرآپ ﷺ کاگذر الیی قوم پرہواجن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے
کاٹے جارہے ہیں اور جب وہ کٹ جاتے ہیں تو پہلی ہی کی طرح ہوجاتے ہیں اور سلسلہ
بند نہیں ہوتا۔ آپ ﷺ نے پوچھایہ کیاہے؟ جبرئیل النظینی نے کہا: یہ لوگوں کو گمراہ
سرنے والے واعظ ہیں۔

بھرآپ ﷺ كاڭذر ايك چھوٹے بھرير ہواجس سے ايك بڑائيل پيدا ہوتا ہے بھروہ بیل اس پھر کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن جانہیں سکتا آپ ﷺ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ شرمندہ ہو مگر اس کو والیس نہ لے سکتا ہو۔ پھر ایک وادی پر گذر ہوا اور وہاں ایک مصندی پاکیزہ ہوا اور مشک کی خوشبو آئی وہاں آپ عظی نے ایک آواز سی۔ آپ عظی نے لوچھا یہ کیا ہے؟ جرئیل التلفيلا نے کہا: یہ جنت کی آواز ہے وہ کہتی ہے۔ اے رب: آپ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے مجھ کو دیجئے، کیونکہ میرے بالاخانے، استبرق، ریشم، سندس، عقبری، موتی، موسکگے، چاندی، سونا، گلاس، تشتریاں، وسته دار کوزیے، مرکب (مختلف چیزوں کے مخلوط شربت وغیرہ)، شہد، پانی، دودھ اور شراب بہت زیادہ ہوگئے ہیں تو اب میرے وعدے کی چیز (یعنی جنتی لوگ) مجھے کو دیجئے (کہ وہ ان نعمتوں کو استعال کریں) اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہوا: تیرے لئے ہرمسلمان مرد اور مسلمان عورت اور مؤمن مرد اور مؤمن عورت ہے اور (وہ)جو مجھے پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے،میرے ساتھ شرک نہ کرے،میرے سوائسی کو شریک نہ تھہرائے اور جو مجھ ہے ڈرے گاوہ اُن میں رہے گا،جو مجھ سے مانگے گامیں اس کو دوں گا،جو مجھ کو قرض دے گامیں اس کو جزاء دوں گا،جو مجھ پر تو کل کرے گامیں اس کی کفایت کروں گا۔ میں الله ہوں میرے سواکوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بے شک مؤمنوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ جو احسن الخالفین ہیں بابر کت ہیں، جنّت نے کہا: میں راضی ہوگئے۔

پھر ایک وادی پر گذر ہوا اور ایک وحشت ناک آوازشی اور بد ہو محسوس ہوئی۔
آپ ایک نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جرکیل النظیمیٰ نے کہا: یہ جہتم کی آواز ہے کہتی ہے:
اے رب: جھے ہے آپ نے جس چیز کاوعدہ کیا ہے (دوز خیوں سے بھر نے کا) جھے کوعطا
فرمائیے۔ کیونکہ میری زنجیریں، طوق، شعلے، گرم پانی، پیپ، عذاب بہت زیادہ ہوگئے
ہیں میری گہرائی بہت بی اور گرمی بہت تیز ہوگئ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا: تیرے لئے
ہے ہر مشرک اور مشرکہ اور کافر اور کافرہ اور ہر مشکر تشنی کرنے والاجو ایوم حساب پر
یقین نہیں رکھتا۔ دوز خ نے کہا: میں راضی ہوگئ۔

الوسعيد رضي السن الله الله الله الله الله المحملة والمي طرف سالي پکارنے والے نے بکارامیری طرف نظر کیجے میں آپ سے بھے بچھ بوچھناچا ہتا ہوں۔میں نے اس کی بات کاجواب نہیں دیا۔ پھر ایک اور (شخص) نے مجھ کو ہائیں طرف سے اسی طرح بکارا میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت نظر آئی جو اینے ہاتھوں کو کھولے ہوئے تھی اس میں ہرتسم کی سجاوٹ تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔اس نے بھی کہا:اے محما میری طرف نظر سیجئے۔ میں آپ سے سیجھ بوچھناچاہتی ہوں میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جبر کیل الکی الے تے آپ ایک سے آپ ایک سے کہا: پہلا بکارنے والا یہود کا داعی تھا اگر آپ اس کوجواب دینے تو آپ کی اُمّت یہودی ہوجاتی اور دوسرایکارنے والاعیسائی کا داعی تھا اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی اُمّت عیسائی ہوجاتی اور وہ عورت دنیاتھی ( یعنی اس کی بیکار پرجواب دینے کا اثر بیہ ہوتا کہ آپ کی اُمّت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیق جیسا اوپر آچکاہے)(لیعنی چھٹے واقعے کے شروع میں) اور (ظاہر میں یہ واقعات آسان پر جانے سے پہلے دیکھے گئے (چنانچہ دلائل بیہقی والی حدیث کے شروع میں یہ الفاظ وار د

ہیں فقال لہا جبرئیل) اور بعض واقعات میں آسان پر جانے کے بعد دیکھنے کی صراحت آئی ہے۔

ای حدیث بالا میں ہے کہ آپ ایک آسان دنیا تشریف لے گئے اور وہاں آدم النظیمی کو کو شت رکھاہے گر آدم النظیمی کو کو شت رکھاہے گر اس پر کو کی شخص نہیں اور دو سرے خوانوں پر سرا ہوا گوشت رکھاہے اور اس پر بہت سے آدمی بیٹھے کھا رہے رہیں۔ جبرئیل النظیمی نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔

اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کی گاگذر الی قوم پر ہوا جن کے بیٹ کو تھر لیول جیسے ہیں جب ان میں سے کوئی ایک اٹھنا ہے فورًا گر بڑنا ہے۔ جبرئیل النظین کا کہ تے ہے۔ جبرئیل النظین کا تب سے کہا: یہ سود کھانے والے ہیں۔

آبِ ﷺ کاگذر الیی قوم پر ہوا کہ ان کے ہونٹ اونٹ جیسے ہیں وہ قوم چنگاریاں نگلتی ہیں تووہ ان کے بینچے سے نکل رہی ہیں۔ جبر ئیل الطَّلِیْکُلِا نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو بینیموں کامال ظلماً کھاتے تھے۔

آپﷺ کاگذر ایسی قوم پر ہواجن کے پہلو کا گوشت کا ٹاجا تا تھا اور ان ہی کو کھلایا جا تا تھاوہ لوگ چغل خور اور عیب دیکھنے والے تھے۔

فُلْ کُرُونَ عَالَم برزخ جُلُه کے اعتبار سے کہیں بھی ہو۔ گراس کے نظر آنے کے لئے یہ شرط نہیں کہ دیکھنے والا بھی ای جُله پر ہو اور یہ بھی احتمال ہوسکتا ہے کہ احوال ان صور تول کے نظر آئے ہوں جو آدم النظینی کے بائیں طرف تھیں جن کا ذکر دسویں واقعہ میں آئے گا۔ اور بعض دیکھی گئ چیزوں کے بارے میں وضاحت نہیں کی کہ آسان پر جانے ہے گا۔ اور بعض دیکھی گئ جین یا آسان پر جانے کے بعد دیکھی گئ جیں۔ حضرت آسان پر جانے سے پہلے دیکھی گئ جیں یا آسان پر جانے کے بعد دیکھی گئ جی ۔ حضرت ابین عباس دیکھی گئ جی روایت ہے کہ جب آپ شین کو معرائ کرائی کئ تو بعض ایسے ابین عباس دیکھی کئ تو بعض ایسے

انبیاء پرآپ علی کاگذرہواجن کے ساتھ بڑا مجمع تھا اور بعض ایسے لوگوں پر گذرہواجن کے ساتھ چھوٹا مجمع تھا اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا یہاں تک کہ آپ کاگذر بہت بڑے مجمع پر ہوا میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ کہا گیا: موکی اور ان کی قوم ہیں۔ لیکن اپناسراوپر اٹھائیے اور دیکھئے۔ (میس) دیکھتا کیا ہوں کہ اتنا عظیم الثان مجمع ہے کہ سارے آسان کو گھیرد کھا ہے۔ کہا گیا: یہ آپ کی اُمّت ہے اور آپ کی اُمّت میں سے ستر ہزار اور ہیں جو ہے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ علی نے ارشاد فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگاتے اور جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور شگون نہیں لیتے اور ایپ کی اُمّت ہیں۔ (کذارواہ الترفیدی)

گُلگُرگ : دونوں روائیس اس طرح جمع ہوسکتی ہیں کہ وہ حلقہ تو پرانے زمانے ہے ہو لیکن کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو، جرئیل النگینی نے انگل سے کھول دیا ہو اور دونوں حضرات باندھنے میں شریک ہوں۔ اور اس پریہ شبہ نہ کیا جائے کہ باندھنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ وہ تو مسخر کر کے بھیجا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ اس عالم میں آنے ہے اس میں پچھ یہاں کے آثار پیدا ہوگئے ہوں اگر بھاگنے کا اندیشہ نہ بھی ہو تب بھی اس کی شوخی وغیرہ سے آپ بھی ہو تب بھی اس کی شوخی وغیرہ سے آپ بھی ہی دل کے پریشان ہونے کا اختال ہو اور حکمتوں کا احاطہ کون کرسکتا ہے۔ (کہ اس کی حکمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی جائے ہیں)۔

آتھوال واقعہ: حضرت انس نظام ہے روایت ہے کہ جب آپ اللہ است

المقدی پنچ اور اس مقام پر پنچ جس کانام باب محمد الله است کوبانده کروونول صاحب مسجد کے حن میں پنچ - حضرت جرئیل التی کا نے کہا: اے محمد آکیا آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ آپ کو حور میں دکھائے۔ آپ الله نے فرمایا: اس محمد آپ التی نے کہا: ان عور تول کے پاس جائے اور ان کو سلام سیجئے۔ آپ الله خرئیل التی کی کہا: ان عور تول کے پاس جائے اور ان کو سلام کی جی آپ ان کو سلام کی تو انہوں نے میرے سلام کا جواب ویا۔ میں نے بین: میں کے لئے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم نیک ہیں حسین ہیں اور ایسے مردول کی بیویال ہیں جو پاک صاف ہیں میلے نہ ہوں گے اور ہیشہ رہیں گے کہی جنت مردول کی بیویال ہیں جو پاک صاف ہیں میلے نہ ہوں گے اور ہیشہ رہیں گے کہی جنت مردول کی بیویال ہیں جو پاک صاف ہیں میلے نہ موں گے اور ہیشہ رہیں گے کہی جنت

وہاں سے ہٹ کر تھوڑی کا دیر گزری تھی کہ بہت سے آدمی جمع ہوگئے۔ پھر ایک موذن نے اذان کہی اور تکبیر کہی گئے۔ ہم صف باندھ کر منظر کھڑے ہے کہ کون امام بنے گا۔ جبر کیل النظامی نے میرا ہاتھ بکڑ کر آگے کھڑا کر دیا۔ میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جبر کیل النظامی نے جمھ سے کہا: آپ کو معلوم ہے کن لوگوں نے آپ کے چیچے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔انہوں نے کہا: جیتے بھی نی دنیا میں بھیجے گئے ہیں ان سب نے آپ کے چیچے نماز پڑھی ہے۔

بیہقی نے ابوسعید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: میں اور جبرکیل بیت المقدی (کی مسجد) میں داخل ہوئے اور دونوں نے دور کعت نماز پڑھی۔
ابن مسعود کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میں مسجد میں گیا تو انبیاء علیہم السلام کو میں نے بیچانا کوئی صاحب کھڑے ہیں کوئی رکوع میں ہیں اور کوئی سجدہ میں ہیں۔ پھر ایک اذال کہنے والے نے اذال کی اور ہم صفوف درست کر کے اس انظار میں کھڑے ہوگئے کہ کون امامت کریں گے۔ جبر کیل النظامی کا نے میراہاتھ پکڑے آگے بڑھا ویا اور میں نے سب کونماز پڑھائی ۔ اور ابن مسعود رہوں کے سے سلم نے روایت کیا ہے کہ نماز میں کا وقت آگیا اور میں نے ان کا امام بنا۔

ابن عباس خلی سے دوایت ہے کہ جب آپ کی مسجد اقصی پنیج کھڑے ہوکر نماز پڑھنے گئے۔ بہتی میں ابوسعید سے نماز پڑھنے گئے۔ بہتی میں ابوسعید سے اس طرح روایت ہے کہ آپ کی نے داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی (یعنی اس جرکے روایت ہے کہ آپ کی امام بنے) جب نماز بوری ہوگئ تو فرشتوں نے جرکیل النظیمین سے بوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہیں۔ انہوں نے کہا: محمد سول اللہ خاتم انبیتین ہیں۔ فرشتوں نے کہا: کیا ان کے پاس پیام الجی (نبوت کے لئے یا آسانوں پر بلانے کے لئے ) جبرکیل النظیمین جرکیل النظیمین جرکیل النظیمین جرکیل النظیمین نے کہا: اللہ تعالی بر بلانے کے لئے ) جمیعا گیا؟ جرکیل النظیمین نے کہا: ہاں۔ فرشتوں نے کہا: اللہ تعالی ان پر سلام نازل فرمائے کہ بہت اچھ بھائی اور بہت اچھ خلیفہ ہیں (یعنی ہمارے بھائی اور اللہ تعالی کے خلیفہ ہیں (یعنی ہمارے بھائی اور اللہ تعالی کے خلیفہ ہیں (یعنی ہمارے بھائی اور اللہ تعالی کے خلیفہ ہیں (یعنی ہمارے بھائی اور اللہ تعالی کے خلیفہ )۔

پھر انبیاء علیہم السلام کی ارواح سے ملاقات ہوئی اور ان سب نے اپنے رب کی تعریف بیان کی۔ ابراہیم النگائی نے اس طرح تقریر کی کہ تمام ترحمہ اللہ تعالی کے لئے ہے بس مجھ کو خلیل (اپنا دوست) بنایا، مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا، مجھ کو لوگوں کا) مقتدا فرمانبردار بنایا کہ میرا اقتدا کیا جاتا ہے، مجھ کو (نمرود کی) آگ سے نجات دی اور اس کو میرے حق میں ٹھنڈک اور سلامتی کا ذریعہ بنادیا۔

پھر موک النظیمی نے رہ کی تعریف بیان کر کے یہ تقریر کی کہ تمام ترحمہ اللہ تعالی کے لئے ہے جس نے مجھ سے کلام (خاص) فرمایا، اور مجھ کو چنا ہوا بنایا، مجھ پر توریت نازل فرمائی، فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور میری اُمّت کو ایسی قوم بنایا کہ حق کے موافق وہ ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق عدل کرتے ہیں اور اسی کے موافق عدل کرتے ہیں۔

پھرداؤدالنظین کے اپنے رب کی تعریف کرکے یہ تقریر کی کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے جھے کو ملک عظیم عطافرمایا، مجھے کو زبور کاعلم دیا، میرے لئے لوے کو خرم کیا، میرے لئے ہیاڑوں کو مسخر کیا کہ وہ میرے ساتھ تنہیج کرتے ہیں،

پرندوں کو بھی (تبیج کے لئے مسخر بنایا) جھ کو حکمت اور صاف تقریر عنایت فرمائی۔

ہم سلیمان النگلیخ لا نے اپنے رب کی ثناء کے بعد تقریر کی کہ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے میرے لئے ہوا کو مسخر کیا، شیاطین کو مسخر کیا کہ جو چیز میں چاہتا تھا وہ بناتے تھے جیسے عالیشان عمارت، مجسم تصاویر (کہ اس وقت درست تھیں) مجھ کو پرندوں کی بولی کا علم دیا، اپنے فضل سے مجھ کو ہرقسم کی چیز دی، میرے لئے شیاطین، انسان، جن اور پرندوں کے لئے کھنکروں کو مسخر کیا، مجھ کو ایسی سلطنت عطاکی کہ میرے بعد کسی کے لئے لائق نہ ہوگی اور میرے لئے ایسی پاکیزہ سلطنت تجویز کی کہ اس کے متعلق مجھ سے بچھ حساب نہ ہوگا۔

پھر حضرت عیسی النظیمی النظیمی نے اپنے رب کی تعریف بیان کر کے یہ تقریر کی کہ تمام تعریف بیان کر کے یہ تقریر کی کہ تمام تعریف بیان اور جھے کو آدم (علیہ السلام) کے مشابہ بنایا ان کومٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ تو (ذک روح) ہوجا اور وہ (ذک روح) ہوگئے، جھے کو لکھنا سکھایا، تورات و انجیل کاعلم دیا، جھے کو ایسابنایا کہ میں مٹی سے پرند ب کی شکل کا ڈھانچا بنا کر اس میں پھونک مار دیتا تو وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا کھا، جھے کو ایسابنایا کہ میں بھکم خدا پیدائش اندھے اور جذا کی کو اچھا کر دیتا تھا، مردول کو زندہ کر دیتا تھا، جھے کو پاک کیا جھے کو اور میری والدہ کو شیطان مردود سے پناہ دی بس ہم یہ یہ شیطان کا کوئی قابو نہیں چاتا تھا۔

پھر محر وہی نے اپنے رب کی تعریف بیان کی اور فرمایا: تم سب نے اپنے رب کی تعریف بیان کی اور میں بھی اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں۔ ساری تعریف اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے مجھ کور حمۃ اللعالمین۔ اور تمام لوگوں کے لئے بشیر ونذیر بنا کر بھیچا، مجھ پر فرقان لیعنی قرآن مجید نازل کیا جس میں ہر (دنی ضروری) بات کا بیان ہے (خواہ صاف ہویا اشارہ سے ہو) میری اُمّت کو بہترین اُمّت بنایا کہ لوگوں کے نفع (دین) کے لئے پیدا کی گئے ہے اور میری اُمّت کو انصاف کرنے والی اُمّت بنایا، میری امت کو

ایسابنایا کہ وہ اول بھی ہیں (لیعنی رتبہ میں) اور آخر بھی ہیں (لیعنی زمانہ میں) میرے سینہ
کوکشادہ بنایا اور میرا بوجھ ہلکا کیا، میرے ذکر کوبلند فرمایا اور مجھ کوسب کاشروع کرنے
والا اور سب کاختم کرنے والا بنایا۔ (لیعنی نور میں اول اور ظہور میں آخر) حضرت
ابراہیم النگلیج نے (سب سے خطاب کرکے) فرمایا: بس ان کمالات کے سبب مجر النگلیج میں تم سے بڑھ گئے۔

ایک روایت میں آپ نے بالحضوص نین پیغیروں کا ابراہیم النظیمینی ، موسی النظیمینی النظیمینی النظیمینی النظیمین کے جب میں عیسی النظیمین کا نماز پڑھنا اور ہرایک کا حلیہ بیان فرمایا: اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں نمازے فارغ ہوا تو مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا: اے مجمایہ مالک واروغہ دوزخ بیں ان کوسلام کیارکذا بیں ان کوسلام کیارکذا بیں ان کوسلام کیارکذا رواہ سلم) اور ابن عباس میں گئے ہے روایت ہے کہ لیلۃ الاسماء میں میں نے دجال کو بھی دیکھا۔ (کذارواہ سلم)

نوال واقعہ: ایک روایت میں ہے کہ جب آپ الله فارغ ہوکر مسجد ہے باہر تشریف لائے تو جرئیل النظامی آپ الله کے سامنے دوبر تن لائے ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا۔ آپ الله فرماتے ہیں: میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ جرئیل النظامی نے کہا: آپ نے فطرت (یعنی طرق وین) کو اختیار فرمایا۔ پھر آسان پر تشریف لے گئے۔ (کذارواہ سلم) اور احمد کی روایت میں ہے کہ ایک دودھ کا اور ایک شہد کا برتن آیا ہے۔ بزار کی روایت میں تین برتن آئے ہیں دودھ، پینے کی چیزادر پانی کا برتن اور شداد بن اوس کی روایت میں آپ الله کا ارشاد ہے کہ نماز کے بعد جھ کو برتن اور شداد بن اوس کی روایت میں آپ الله کا ارشاد ہے کہ نماز کے بعد جھ کو بیاس گی اس وقت یہ برتن حاضر کئے گئے اور جب میں نے دودھ اختیار کیا تو ایک بزرگ نے جو میرے سامنے تھے جرئیل النامی ہے کہا کہ تمہارے دوست نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔

﴾ گُرُھ: براق کے باندھنے کے بعد جو واقعات مذکور ہیں ان میں تر تیب اس طرح سمجھ آتی ہے۔

- 🗗 مسجد کے صحن میں پہنچ کر حوروں سے ملنا اور بات کرنا۔
- آپ ﷺ اور جرکیل التانیک کا دور کعت نماز پڑھنا غالبًیہ تحیۃ المسجد ہے۔ اس وقت غالبًا چند دوسرے انبیاء علیہم السلام پہلے سے جمع سے جن کو آپ ﷺ نے مخلف حالت میں یہ سب تحیۃ حالت میں دیکھاکسی کو رکوع کی حالت میں اور کسی کو سجدہ کی حالت میں یہ سب تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہے۔ ان میں سے بعض کو پہچانا بھی اور معلوم ہوتا ہے کہ بھی تمام حضرات اپنی نمازوں سے فارغ ہو کر ای تحیۃ المسجد میں بھی آپ ﷺ کے مقتدی ہوگئے ہوں گے۔
  - 🗗 پھريقيدانبياء عليهم السلام كاجمع ہونا۔
- کے بھر اذان و تکبیر ہونا اور جماعت ہوناجس میں آپ امام ہے اور تمام انبیاء علیم السلام اور چند فرشتے آپ السلام الکے جرکیل السلام انہا کہ تمام انبیاء جو مبعوث ہوئے ہیں انہول نے تب کے جب کے بیال السلام انہول نے آپ کے جیجے نماز پڑھی ہے۔ یہ کون کی نماز تھی اس کی تحقیق تنکسویں واقعہ کے ذیل میں آئے گی۔ اذان واقامت یا توالی ہی ہوگی جس طرح اب ہے اور اس کا تھم مدینہ جہنے کے بعد ہوا ہویا اور طرح کی ہوگی۔
- ک پھرفرشتوں سے تعارف ہونا شاید خازن جہتم سے ملاقات بھی ای شمن میں ہوگی ہو جس میں انہوں نے پوچھا کہ بیہ کون ہیں اور نام سن کر فرشتوں کا پوچھنا کہ کیا ان کے پاس بیام اللی بھیجا گیا تھا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان فرشتوں کو آپ اللے کے متعلق یہ علم تھا کہ آپ ور احتمال ہیں یا تو یہ علم تھا کہ آپ ور احتمال ہیں یا تو ابھی تک نبوت کے ملنے کاعلم نہ ہوا ہو کیونکہ فرشتوں کے کام مختلف ہیں دوسرے کاموں کاعلم ہروقت نہیں ہوتا یا نبوت کاعلم ہیلے سے ہو اور پوچھنے کا مقصود یہ ہو کہ کاموں کاعلم ہروقت نہیں ہوتا یا نبوت کاعلم ہیلے سے ہو اور پوچھنے کا مقصود یہ ہو کہ

معراج کے لئے ان کے پاس تھم پہنچ چکاہے اور اسی طرح آگے جو آسانوں میں سوال ہواہے وہاں بھی بی بات ہے۔

- 🕥 تچرحضرات انبیاء علیهم السلام سے ملاقات ہونا۔
  - 🗗 پھرسب حضرات کاخطبہ پڑھنا۔

🐼 پھر پیالوں کا پیش ہوناجن کی روایات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جار تھے دودھ، شہر، شراب، پانی، کسی نے دو کہے اور کسی نے تین کے ذکر پر اکتفاء کیا ہے یا بیر که تین ہوں ایک بیالے میں پانی ہوجومٹھاس میں شہد جیسا ہو تو بھی اس کو شہد کہہ دیا ہو بھی یانی کہہ دیا ہو۔ (بیبال دوباتنیں ہیں، ایک شراب حرام چیزہے تووہ کیول پیش کی گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دووھ کو اختیار کرنے اور باقی چیزوں کے رد کرنے کی کیا تحكمت تقى اس كاجواب بيه ہے ہرصورت ميں شراب اس وقت تنک حرام نہ تھی كيونكہ شراب مدینیہ میں حرام ہوئی ہے مگر سامان فرحت ضرور ہے اس لئے دنیا کے مشابہ ہے۔ بیہ وجہ ہوئی شراب کو اختیار نہ کرنے کی)شہد بھی اکثر لذت کے لئے پیاجا تا ہے غذاکے لئے نہیں پیاجا تا توبیہ بھی زائد چیزہے اور اس میں دنیاوی لذت کی طرف اشارہ ہے اور یانی بھی غذا کامد د گارہے غذا نہیں ہے جس طرح و نیا دین کی مد د گارہے مقصود نہیں (یہ وجہ ہوئی شہد اور پانی کو اختیار نہ کرنے کی) اور دین سے خود غذائے روحانی مقصود ہے جیسا کہ دودھ سے غذائے جسمانی مقصود ہے اور غذائیں اگرچہ اور بھی ہیں مگردودھ کو اوروں پر ترجیحا*س لئے ہے کہ کھانے*اوریینے دونوں کا کام دیتاہے (یہ وجہ ہوئی دودھ کے اختیار کرنے کی) اس طرح بر تنوں کاسدرۃ آئنتی کے بعد پیش ہونا آیا ہے جیسا آگے آئے گا توبہ بیالوں کا پیش ہونا دوبارہ ہوا۔ (صرح بہ الحافظ عماد الدین ابن کشر) · 🗗 پھر آسان کا سفر ہوا اور شاید بیمال پر انبیاء اور فرشتوں کا جمع ہونانبی ﷺ کے استقبال کے لئے ہواہوواللہ اعلم۔

وسوال واقعہ: اس کے بعد آپ کے کا آسانوں پر جانا ہوا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ براق پر تشریف لے گئے۔ بخاری میں آپ کی کا ارشاد ہے کہ دل دھونے اور اس میں ایمان و حکمت بھرنے کے بعد مجھ کو براق پر سوار کیا گیاجس کا ایک قدم اس کے منتہائے نظر پر پڑتا ہے۔ مجھ کو جرئیل لے چلے یہاں تک کہ آسان دنیا تک پنچے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسان پر بھی براق ہی پر تشریف لے گئے گو در میان میں بیت المقدس پر بھی اثر ہے۔ بیہ بی میں ابوسعید کی روایت میں حضور کی گا ارشاد ہے کہ بھر (بیت المقدس پر بھی اثر ہے۔ بیہ بی میں ابوسعید کی روایت میں حضور کی کا ارشاد ہے کہ بھر (بیت المقدس میں اعمال سے فارغ ہونے کے بعد بیت المقدس کی اجر ایعنی بنیاد کی جگہ ) میں میرے سامنے ایک زینہ لایا گیاجس پر انسانوں کی ارواح کی اجدر ) جڑھتی ہیں اس زینہ سے زیادہ خوبصور سے مخلوق میری نظر سے نہیں گزری تم نے رابعض ) مرنے والوں کو آنکھیں بھاؤ کر آسان کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ اس زینہ کو دیکھ کرخوش ہوتے ہیں۔

شرف صطفیٰ میں ہے کہ یہ زینہ جنت الفردوس سے لایا گیا۔اس کودائیں بائیں اوپر تلے سے فرشتے گھیرے ہوئے تھے۔ کعب رفظ کا روایت میں ہے کہ آپ اللے ایک اور ایک سونے کا زینہ رکھا گیا۔ یہاں تک کہ آپ اللے اور جرئیل اس پر چڑھے۔ ابن اسحاق کی روایت میں آپ اللہ کا ارشاد ہے: جب میں بیت المقدس کے قصہ سے فارغ ہوا تو یہ زینہ لایا گیا۔اور میرے رفیق راہ (جریل) نے مجھ کواس پرچڑھایا یہاں تک کہ میں آسان کے دروازے تک پہنچا۔

گارگراہ : (گذشتہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر براق پر ہوا۔ اب اس روایت سے معلوم ہوا کہ زینہ کے ذریعے آسان پر گئے تو اس کاجواب یہ ہے) کہ براق اور زینہ کی روایت میں جمع اس طرح ممکن ہے کہ تھوڑا سفر براق پر کیا ہو۔ تھوڑا سفرزیئے پر کیا ہو۔ تھوڑا سفرزیئے پر کیا ہو۔ تھوڑا سفرزیئے پر کیا ہو۔ تھوڑا سفرزیئی کی روایت میں طرح مکرم مہمان کے سامنے کئی سواریاں پیش کی جاتی ہیں اور اس کو اختیار

ہوتا ہے جس پر چاہے سفر کرے خواہ تھوڑی تھوڑی مسافت سب پر سوار ہو کر ہی سیوں نہ طے کرے۔

کیار ہوال واقعہ: حضرت جرئیل القلیکلا کے ساتھ پہلے آسان ونیا پر پہنچ، جرئیل القلیکلا نے آسان کا دروازہ کھلوایا۔ دربان فرشتوں کی طرف سے بوچھا گیا کون بیں؟ کہا؟ جرئیل ہوں۔ بوچھا گیا تمہارے ساتھ کون بیں؟ انہوں نے کہا: محد اللہ بیں۔ بوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس بیام الہی (نبوت کے لئے یا آسانوں پر بلانے کے بیس۔ بوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس بیام الہی (نبوت کے لئے یا آسانوں پر بلانے کے لئے ) بھیجا گیا توجرئیل القلیکلانے کہا: ہاں۔ (دواہ البخاری)

جیہ قی میں ابوسعید نظر اللہ سے روایت ہے کہ آسانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پنچے۔اس کا نام باب الحفظہ ہے اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔اس کا نام سلعیل ہے اس کی متحق میں بارہ ہزار فرشتے ہیں۔

(کیافرشتوں کو آپ ﷺ کے آنے کی خبر نہیں تھی تو اس کاجواب یہ ہے کہ) بخاری
کی ایک روایت میں بھی ہے کہ آسمان والوں کو خبر نہیں ہوتی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا کیا
کرنے کا ارادہ ہے جب تک کہ ان کو کسی ذریعہ سے اطلاع نہ دے۔ جیسے بہاں
جبرئیل کی زبانی سے معلوم ہوا۔ اس سے فرشتوں کے اس پوچھنے کی وجہ بھی معلوم
ہوگئ کہ کیا ان کے پاس کلام اللی پہنچاہے۔ اس پوچھنے میں جودواخمال ذکر کئے گئے ہیں
اس کی تفصیل آٹھویں واقعہ میں نمبرہ میں ذکر کی گئے ہے۔ وہاں خود پوچھنے کی عقلی وجہ بھی
لکھی گئے ہے، اور اس نقلی دلیل سے اس عقلی وجہ کی تائید ہوگئ۔

بخاری کی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے یہ سن کر کہا: مرحبا آپ کا آنامبارک ہے۔ اور دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ ایس فرمات میں دیا ہیں وہاں پہنچا تو حضرت آدم النظین موجود تھے۔ جبرئیل نے فرمایا: یہ آپ کے باپ آدم ہیں ان کوسلام کیجئے۔ میں نے ان کوسلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا: اچھے بیٹے اور اچھے نبی کو میں سے انہوں سے سلام کا جواب دیا اور کہا: اچھے بیٹے اور اچھے نبی کو

خوش آمدید ہو۔ایک روایت میں ہے کہ آسان دنیا میں ایک شخص کو بیٹھاد کیھا۔ جن کے دائیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں توہنتے ہیں اور جائیں طرف دیکھتے ہیں توہنتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں توروتے ہیں۔ میں نے جبرئیل سے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں توروتے ہیں۔ میں اور یہ صورتیں دائیں اور بائیں لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: یہ آدم التیکی اور بائیں اور یہ صورتیں دائیں اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں والے جنتی اور بائیں والے جہتمی ہیں۔ اس لئے دائیں طرف دیکھ کر ہنتے اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں۔

بزار کی حدیث میں الوہریہ نظر سے دوایت ہے کہ حضرت آدم التیانی ہے دائیں طرف ایک دروازہ ہے جس میں سے خوشبودارہوا آئی ہے اور بائیں طرف ایک دروازہ ہے جس میں سے خوشبودارہوا آئی ہے اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش دروازہ ہے اس میں سے بدلودار ہوا آئی ہے۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو مغموم ہوتے ہیں۔ شریک کی روایت بالا میں ہے کہ آپ نے آسان دنیا میں نیل و فرات کو دیکھا۔ اور اک روایت میں ہے ہوئے میں ہوتے ہوں تے ہوئے کہ آپ اور نیا میں ایک اور نہر جدے محل بنے ہوئے میں اور وہ کو ترجدے محل بنے ہوئے ہیں اور وہ کو ترجدے محل بنے ہوئے ہیں اور وہ کو ترجدے محل بنے ہوئے ہیں اور وہ کو ترجدے میں ہیں اور وہ کو ترجدے میں ہیں اور وہ کو ترجہ۔

گاگرگا: حضرت آدم النظی است تمام انبیاء کرام کے ساتھ پہلے بھی مل چکے تھاں طرح باتی آمانوں میں جو انبیاء علیم السلام کو دیکھا سب جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے (کہ سب سب بیت المقد س میں ملے اور آسان میں بھی ملے اور سب اپنی اپنی قبروں میں بھی بیں ۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ انبیاء کرام تینوں جگہ موجود ہوں؟) اس کاجواب یہ ہے کہ قبر میں تواصلی جسم کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے مقامات پر ان کی روح نے قبر میں تواصلی جسم کی شکل اختیار کرلی ہو۔ لیعنی غیر عضری جسم میں ہوگئے ہوں اور ایک ہی روح نے اس جسم کی شکل اختیار کرلی ہو اور یہ جسم کی بھی ہوگئے ہوں اور ایک ہی وقت میں روح کا سب کے ساتھ تعلق بھی ہوگیا ہو۔ لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کے وقت میں روح کا سب کے ساتھ تعلق بھی ہوگیا ہو۔ لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کے وقت میں روح کا سب کے ساتھ تعلق بھی ہوگیا ہو۔ لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کے

اختیارے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ارادے سے ہوا ہو اور ظاہرا ہے جسم مثالی جو دونوں جگہ نظر آیا الگ الگ شکل رکھتا تھا۔ ای لئے باوجود بیت المقدی میں ملاقات ہونے کے آسمان میں نہیں پہچانا البتہ حضرت عیسیٰ التقلیٰ چونکہ آسمان پرجسم کے ساتھ ہوسکتا ہے۔ لیکن ان کو بیت المقدی میں جو دیکھا جیسا کہ آٹھویں واقعہ میں گزرا ہے۔ وہ جسم کے ساتھ نہیں تھا بلکہ بالثال ہے کہ روح کا تعلق مثالی جسم کے ساتھ موت سے پہلے بھی عادت کے خلاف بالشال ہے کہ روح کا تعلق مثالی جسم کے ساتھ ہوں اور آسمان میں جو راور اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ بیت المقدی میں جسم کے ساتھ ہوں اور آسمان سے بیائے ہوں یا دونوں جگہ جسم کے ساتھ ہوں کہ پہلے آسمان سے بیت المقدی آ کے ہوں یوں چوں بوں اور آسمان سے بیت المقدی آ کے ہوں یا دونوں جگہ جسم کے ساتھ ہوں کہ پہلے آسمان سے بیت المقدی آ کے ہوں یا دونوں جگہ جسم کے ساتھ ہوں کہ پہلے آسمان سے بیت المقدی آ کے ہوں۔ والٹد اعلم۔

حضرت آدم النظینی کے وائیں، بائیں جو صورتیں نظر آئیں وہ بھی ارواح کی صورتیں مثالیہ تھیں، اور بزار کی روایت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ارواح اس وقت آسانوں پر موجود نہ تھیں۔ بلکہ اپنے اپنے اپنے کانہ پر تھیں۔ اور اس ٹھکانے اور حضرت آدم النگینی کی جگہ کے در میان دروازہ تھا اس دروازہ سے ان صور تول کا عکس حضرت آدم النگینی کی جگہ پر پڑتا ہو گایا وہ ہوا جو ان روحوں کی جگہ سے حضرت آدم النگینی کی جگہ پر پڑتا ہو گایا وہ ہوا جو ان روحوں کی جگہ سے حضرت آدم النگینی کی جگہ تک آتی تھی وہ بھی جسم ہے۔ اس میں ان صور تول کا عکس پیدا کرنے کی خاصیت ہوگی۔ جیسے ہوا شعاعوں سے بدل کر دیکھنے کے قابل ہوجاتی ہیں ریعنی جب ہوا میں شعاعیں پڑتی ہیں تو ہوا شعاعوں کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اور لیتی جب ہوا میں نظر آتی ہے) کیونکہ اس روایت میں دروازے کا ہونا آیا ہے اس معلوم ہوتا ہے کہ وہ دروازہ ان صور تول کے بہاں تک چہنچنے کاذر نیعہ تھا۔ واللہ اسلم۔

اس سارى تقرير پريداعتراض بھى ختم ہوجاتا ہے قرآن كريم كى آيت إنَّ الَّذِيْنَ كَنَّ اللهُ ا

ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے آسان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گئی آسان پر نہیں جاسکتیں۔ تو پھر جائیں گئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی ارواح آسان پر نہیں جاسکتیں۔ تو پھر آسان ونیا پر بیہ کا فروں کی روحیں جو ہائیں طرف تھیں کیسے پائی گئیں؟ (جواب یہ ہے کہ وہ آسان میں نہیں تھیں بلکہ ان کا عکس وہاں پڑرہا تھا)

دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان نے نیل اور فرات کوسدرہ آہنتی کی جڑیں دیکھا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ نیل اور فرات توزمین میں ہیں سدرہ ہانتی کے جڑیں دیکھنے کا کیامطلب ہے۔ اس کاجواب سدرہ آہنتی کے بیان میں دیا جائے گا۔

یہاں صرف روایات کو جمع کرنے کی وجہ سمجھ لی جائے وہ یہ ہے کہ نیل و فرات کا اصل سرچشمہ سدرہ آہنتی کی جڑہو اور پانی وہاں سے نکل کر آسان دنیا پر جمع ہوتا ہواور وہاں سے نمل کر آسان دنیا پر جمع ہوتا ہواور وہاں سے نمل کر آسان دنیا پر جمع ہوتا ہواور وہاں سے زمین میں آتا جیسادو سری احادیث سے حوض کو ٹر کا جنت میں ہونا ظاہر ہے توسوال یہ ہوتا ہے کہ کو ٹر جب جنت میں ہے تو آسان میں کیسے دیکھا اس کاجواب بھی ہی ہے کہ اصل حوض کو ٹر وہاں ہو اور یہاں اس کی شاخ ہوجیسا کہ ایک شاخ میدان قیامت میں ہوگی۔

بار ہوال واقعہ: بخاری کی مدیث میں ہے کہ پھر جھے کو جرئیل آگے لے کر چڑھے بہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پنچ اور دروازہ تھلوایا۔ پوپھا گیا کون ہے؟ کہا: جبربل ہوں۔ پوچھا گیا تہمارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: محد (ﷺ) ہیں: پوچھا گیا کیا تہمارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا: میا کیا گیا گیا ان کے پاس بیام الملی بھیجا گیا؟ جبرئیل نے کہا: ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا: موجود تھول دیا گیا۔ جب میں خوش آمدید آپ نے بہت اچھا کیا جو تشریف لائے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں خوش آمدید آپ نے بہت اچھا کیا جو تشریف لائے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں روہاں) پہنچا تو حضرت کیل (النظامین) اور حضرت عیسی (النظامین) موجود تھے اوروہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبربل النظامین نے کہا کہ یہ کیلی وعیسیٰ ہیں ان کو سلام کیا۔ ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر کہا کہ یہ کیلی وعیسیٰ ہیں ان کو سلام کیا۔ ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر کہا: صالح ہمائی اور صالح نبی

كوخوش آمدىديمو-

گارگرہ: حضرت بینی النظیفی والدہ حضرت مریم علیہا السلام کی خالہ ہیں تو حضرت عیسی النظیفی کی خالہ کے نواسے ہیں۔ چونکہ نانی بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے اس لئے عیسی النظیفی کی نانی کو بمنزلہ حضرت عیسی النظیفی کی والدہ کے فرما یا اور اگریہ حقیقت میں عیسی النظیفی کی والدہ ہوتیں تو بیلی النظیفی وعیسی النظیفی خالہ زاد بھائی ہوتے اس لئے مجازًا ان کو خالہ زاد فرما یا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسی النظیفی حضرت میلی النظیفی کی خالہ کی اولاد میں سے ہیں اگرچہ بیٹے نہیں مگر نواسے ہیں۔اور ان دونوں نے بیل النظیفی کی خالہ کی اولاد میں سے ہیں اگرچہ بیٹے نہیں مگر نواسے ہیں۔اور ان دونوں نے بھی آئی اس لئے کہا کہ یہ حضور اکرم پھی کی باپ دادا میں سے نہیں ہیں۔

تیر ہوال واقعہ: بخاری میں ہے کہ پھر جھ کو جریل النظیم تیسرے آسان کی طرف لے کرچڑ سے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھاگیا کون ہے؟ کہا: جریل ہوں۔ پوچھاگیا تہہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا! محد (النظیم) ہیں۔ پوچھاگیا کیا ان کے پاس بہام الہی بھیجاگیا؟ جریل النظیم نے کہا: ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا: خوش آمدید آپ نے بہت اچھا کیا جو تشریف لائے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں (وہاں) پہنچا تو حضرت بوسف النظیم کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا اچھے بھائی اور اچھ نی سلام کیجے۔ میں نے سلام کیجے۔ میں نے سلام کیجے۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا اچھے بھائی اور اچھ نی میں ہے کہ حضور النظیم نے فرمایا: میں نے دروایت میں ہے کہ حضور النظیم کیا۔ انہوں کے دروایت میں ہے کہ حضور النظیم کیا۔ انہوں کے دروایت میں ہے کہ حضور النظیم کیا۔ انہوں کے دروایت میں ہے کہ حضور النظیم کیا۔ انہوں کے دروایت میں ہے کہ حضور النظیم کیا۔ انہوں کے دروایت میں ہے کہ حضور النظیم کیا۔ انہوں کا ایک بڑا حصہ عطاکیا گیا ہے۔ (کذا فی النظرہ عن کا ایک بڑا حصہ عطاکیا گیا ہے۔ (کذا فی النظرہ عن کسلم)

ان روایات سے معلوم ہورہا ہے کہ بوسف العلیمال حضور عظی سے زیادہ حيين تنصداس كے دوجواب بيں بہلاجواب: حضرت بوسف التكيين حضور التي كے علادہ تمام انسانیت میں خوبصورت ہیں۔ روایت میں حضور ﷺ کے علاوہ مراد ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرنی کو خوبصورت اور خوش آواز بنا کر بهیجا۔ لیکن تمہارے نبی سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش آواز ہیں۔ (ترندی عن انس) دوسراجواب یہ ہے کہ حضرت ابوسف صرف ایک چیز یعنی حسن میں آب عظیا ہے ے زیادہ ہول لیکن باقی تمام چیزوں میں حضور ﷺ ان سے بڑھے ہوئے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں یا بوں کہا جائے کہ حسن کی مختلف تشمیں ہوں۔ایک قسم میں حضرت يوسف العَلَيْعُلِمُ زياده حسين ہون۔اور ايک قسم ميں حضور ﷺ زياده حسين ہوں۔ ان دونوں قسموں میں افضلیت الیبی ہو کہ حضرت پوسف التَکلِیٰ کاحسن ظاہری طور پر بهت زیاده هو-اور ایک حد تک هو-اور حضور ﷺ کاحسن معنوی طور پر بهت لطیف اور نازک ہو اور اس حسن کی کوئی حدیثہ ہو۔ پہلی قسم کا نام حسن صباحت (بیخی گورے بین کی وجہ سے حسن ہے) دوسری قسم کا نام حسن ملاحت (بیعنی چہرے پر ممکینی ہونے کی وجہ سے بہت کشش ہو)ہے۔

چود ہوال واقعہ: بخاری میں ہے کہ پھر بھھ کو جبریل آگے لے کر چلے یہاں تک کہ چوشے آسان پر پہنچ اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھاگیا کون ہے؟ کہا: جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تہاں ہے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: محمد (ﷺ) ہیں۔ پوچھاگیا ان کے پاس گیا تہہاں ہے جبریل النظیمین نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا: خوش آمدید پیام اللی بھیجاگیا؟ جبریل النظیمین نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا: خوش آمدید آپ نے بہت اچھاکیا جو تشریف لائے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ادریس (النظیمین وہاں) موجود ہے۔ جبریل النظیمین نے کہا: یہ ادریس (النظیمین وہاں) موجود ہے۔ جبریل النظیمین نے کہا: یہ ادریس (النظیمین وہاں) موجود ہے۔ جبریل النظیمین نے کہا: یہ ادریس (النظیمین وہاں) موجود ہے۔ جبریل النظیمین نے کہا: یہ ادریس (النظیمین وہاں) موجود ہے۔ جبریل النظیمین نے جواب دیا پھر کہا: اپنے بھائی

ادر اچھے نبی کوخوش آمدید ہو۔

پندر ہوال واقعہ: بخاری میں ہے کہ جریل القینی پھر بھھ کو لے کر آگے چلے بہاں تک کہ پانچویں آسان پر پنچ اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا کون ہے؟ کہا: جریل ہوں۔ پوچھا گیا اور تہارے ساتھ کون ہے؟ کہا: محد ( ﷺ) ہیں۔ پوچھا گیا: کیا ان کے پاس بیام اللی بھیجا گیا؟ کہا: ہاں۔ وہاں سے کہا گیا خوش آمدید آپ نے بہت اچھا کیا جو تشریف لائے۔ جب میں وہاں پہنچا توہارون ( النگلیک وہاں) موجود ہے۔ جبریل النگلیک تشریف لائے۔ جب میں وہاں پہنچا توہارون ( النگلیک وہاں) موجود ہے۔ جبریل النگلیک خواب نے کہا: یہ ہارون ( النگلیک کی ان کوسلام کیا انہوں نے جواب دیا پھر کہا: ایسے بھائی اور ایسے نی کوخوش آمدید ہو۔

سولہوال واقعہ: سولہویں واقعہ میں ہے کہ پھر مجھ کو جبریل القانی آگے لے کر چلے بیہاں تک کہ چھٹے آسان پر بہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ بیچھا گیا کون ہے؟ کہا: جبریل ہوں۔ پوچھاگیا: اور تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمہ(ﷺ) ہیں۔ پوچھاگیا: کیا ان کے پاس پیام اللی بھیجا گیا؟ کہا: ہاں کہا گیا: خوش آمدید آپ نے بہت اچھا کیا جو تشریف لائے۔جب میں وہاں پہنچا توموی (التَلِيّعُلا) وہاں موجود تھے۔جبریل التَلِيّعُلا نے کہا: يه موسى (العَلَيْ الله النهوس ال كوسلام يجيئ من في ال كوسلام كيا-انهول في جواب ديا پھر کہا:اچھے بھائی اور اچھے نبی کوخوش آمدید ہو۔ پھرجب میں آگے بڑھا تووہ روئے۔ ان سے بوچھاگیا آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: میں اس کئے رور ہا ہوں کہ ایک نوجوان پینمبرمیرے بعد بھیجے گئے جن کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری اُمّت کے جنّت میں داخل ہونے والوں سے بہت زیادہ ہوں گے۔ توجیحہ کو اپنی اُمّت پر حسرت ہے کہ انہوں نے میری الیبی اطاعت نہ کی جس طرح محمد(ﷺ) کی اُمّت آپ کی اتباع کرے گی اور اس لئے میری اُمّت کے ایسے لوگ جنّت سے محروم رہے توان کے حال پررونا آتا ہے۔

فَالْكُرُهُ: حضور فِيْنَا كَى نسبت نوجوان فرمانا اس اعتبارے ہے كہ آپ فِیْنَا كے مانے والے تھوڑى ہى مدت میں اس وقت تک كہ آپ بڑھا ہے تک بھى نہ پہنچے تھے اتى كثرت سے ہوگئے كہ اورول كے بڑھا ہے تک بھى استے ماننے والے نہیں ہوئے دوسرى وجہ بہ ہے كہ آپ كى كل عمر ۱۳ سال كى ہوئى اور موسى النظینا كى عمر ڈیڑھ سو سال كى ہوئى اور موسى النظینا كى عمر ڈیڑھ سو سال كى ہوئى اور موسى النظینا كى عمر ڈیڑھ سو سال كى ہوئى اور موسى النظینا كى عمر ڈیڑھ سو سال كى ہوئى اور موسى النظینا كى عمر ڈیڑھ سو سال كى ہوئى اور موسى النظینا كى عمر ڈیڑھ سو

سترنجوال واقعہ: بخاری میں ہے کہ پھر جھے کو جریل آگے لے کر ساتوی آسان کی طرف چلے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا: کون ہے؟ کہا: جبریل ہوں۔ پوچھا گیا اور تہمارے ساتھ کون ہے؟ کہا: جبریل ہوں۔ پوچھا گیا ان کے پاس پیام الملی بھیجا گیا؟ کہا: ہاں۔ کہا گیا: خوش آمدید آپ نے بہت اچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الملی بھیجا وہاں؟ کہا: ہاں۔ کہا گیا: خوش آمدید آپ نے بہت اچھا کیا جو تشریف لائے۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ابراہیم النگلیلی (وہاں) موجود تھے جبریل النگلیلی نے کہا: یہ آپ کے جد امجد ابراہیم (النگلیلی ) ہیں۔ ان کو سلام کیا۔ انہوں نے جواب وہا اور فرمایا اچھے بیٹے اور اچھے نبی کو خوش آمدید ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم النگلیلی ایک کربیت المعمور سے لگائے بیٹھے تھے۔ اور ببیت المعمور میں ہرروز سر ابراہیم النگلیلی ایک کربیت المعمور سے لگائے بیٹھے تھے۔ اور ببیت المعمور میں ہرروز سر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جن کی ہاری دوبارہ نہیں آئی۔ (یعنی الگا روزاور نے سر ہزار داخل ہوتے ہیں۔) (کذائی المشکوۃ عن سلم)

ابوسعید نظری ہے روایت ہے کہ جب مجھ کو ساتویں آسان پر چڑھایا گیا تو ابراہیم النظین موجود ہے۔ بہت حسین شے اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے پھھ لوگ موجود ہے اور میری اُست بھی وہاں موجود تھی اور وہ دوسم کی ہے۔ ایک قسم سفید کپڑے والی ہے اور دوسری میلے کپڑے والی ہے۔ میں بیت المعمور میں داخل ہوا۔ تو سفید کپڑے والے ہے اور دوسری میلے کپڑے والی ہے۔ میں بیت المعمور میں داخل ہوا۔ تو سفید کپڑے والے ہوک دیتے سفید کپڑے والے ہوگ اور میلے کپڑے والے روک دیتے گئے۔ میں نے اور میرے ساتھ والوں نے وہاں نماز بڑھی۔ (بیقی فی دلالہ من ابی سعید)

ﷺ بعض روایات میں انبیاء علیهم السلام کی منازل کی ترتیب دوسری طرح بھی آئی ہے۔ مگر سیح ترین بھی ہے جو مذکور ہوئی۔واللہ اعلم۔

المحصار ہوال واقعہ: بخاری میں ہے کہ پھر بھے کوسدرۃ انتی کی طرف بلند کیا گیا۔

اس کے بیرائے بڑے بڑے بھے جیسے ہجرکے منکے (ہجرایک جگہ کانام ہے) اور اس کے پیرائے بھے جیسے ہاتھی کے کان ہول (یعنی اسے بڑے دیم الکیا لیکائی لائے کہا: یہ سدرۃ انتی ہے۔ وہال چار نہریں تھیں۔ دو اندر جارہی ہیں اور دوباہر آرہی ہیں۔ میں نے جربل الکائی سے باہر آنے والی دو نہروں کے بارے میں نوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جبر بل الکائی سے باہر آنے والی دو نہروں کے بارے میں نوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: جو نہریں اندر جارہی ہیں یہ جنت میں دو نہریں ہیں۔ جو باہر جارہی ہیں یہ نیل اور فرات ہیں۔

پھرمیرے پاس ایک برتن شراب کادوسرادودھ کا اور تنیسراشہد کالایا گیا۔ میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ جبریل التلفی ﷺ نے کہا: یہ فطرت (بیعنی دین) ہے۔ جس پر آپ اور آپ کی اُمّت قائم رہے گی۔

بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ سدرہ انتہی کی جڑمیں یہ چار نہریں ہیں اور سلم
میں ہے کہ اس کی جڑسے یہ چار نہریں نکلتی ہیں اور ابن الی حاتم نے حضرت انس حیظہ کے دیکھنے کے بعد مجھ کو ساتویں آسمان کے اوپر کی سطح پر لے گئے یہاں تک کہ آپ چھٹ ایک نہر پر پہنچ جس پریا قوت اور موتی اور نر برحد کے یہاں تک کہ آپ چھٹ ایک نہر پر پہنچ جس پریا قوت اور موتی اور نر برحد کے پیالے رکھے تھے اور اس پر سبز لطیف پرندے بھی تھے۔ جرئیل النگائی نے کہا: یہ کو شرہے۔ جو آپ کے رب نے آپ کو دی ہے۔ اس کے اندر سونے اور چاندی کے برتن تھے اور وہ یا قوت اور زمرد، کے پھروں پر چلتی ہے اس کا پانی وودھ جاندی کے برتن تھے اور وہ یا قوت اور زمرد، کے پھرول پر چلتی ہے اس کا پانی وودھ سے زیادہ سفید ہے۔ میں نے ایک برتن لے کر اس میں سے بچھ پیا تو وہ شہد سے زیادہ شیریں اور مشک زیادہ خوشبووار تھا۔

پہقی کی حدیث میں ابوسعید کی روایت سے ہے کہ وہاں ایک چشمہ تھاجس کا نام سلسبیل تھا اور اس سے دو نہریں نکلی تھیں، ایک کو ثر اور دو سری نہرر حمت۔اور سلم کی ایک روایت میں ہے کہ مجھ کوسدرہ آئتی تک پہنچایا گیاوہ چھٹے آسان میں ہے۔ زمین سے جو اعمال اوپر جاتے ہیں وہ اس تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے اوپر اٹھا لئے جاتے ہیں اور جواحکام اوپر سے آتے ہیں وہ پہلے ای پر اترتے ہیں اور وہاں سے نیچے (عالم دنیا) میں اور جواحکام اوپر سے آتے ہیں وہ پہلے ای پر اترتے ہیں اور وہاں سے نیچے (عالم دنیا) میں لائے جاتے ہیں۔اور (ای لئے اس کانام سدرہ آئتی ہے)

بخاری میں ہے کہ سدرہ انتی کو اسی رنگتوں نے چھپالیا کہ معلوم نہیں وہ کیا چیز ہے اور مسلم میں ہے کہ وہ سونے کے پروانے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ سونے کی نڈیال تھیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس کو فرشتوں نے چھپالیا اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس کو ایک عجیب چیز نے چھپالیا تو اس کی مورت بدل گئ، مخلوق میں کوئی شخص اس کی صفت بیان نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں سدرہ آتی کے درمیان میں یہ بھی ہے میں سدرہ آتی کے دیکھنے اور بر تنوں کے پیش کئے جانے کے درمیان میں یہ بھی ہے کہ پھر میرے سامنے بیت المحور بلند کیا گیا۔ (کذار واہ مسلم) ایک روایت میں سورۃ المنتی کو دیکھنے کے بعد یہ بھی ہے کہ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس میں موتیوں کے گبند تھے اور اس کی مٹی میں کے گبند تھے اور اس کی مٹی میں کہ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس میں موتیوں کے گبند تھے اور اس کی مٹی میں کہ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس میں موتیوں کے گبند تھے اور اس کی مٹی میں کی ہے۔ (کذائی المشلوۃ عن الشیفین)

گارگرہ: احادیث سے سدرہ آئتی کا ساتویں آسان پر ہونا معلوم ہوتا ہے اور پھٹے آسان میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہوکہ اس کی جڑچھٹے آسان میں ہو اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ چار نہریں چھٹے آسان میں ہوں جیسا کہ روایات میں ہے کہ یہ نہریں سدرہ آئتی کی جڑسے نکلتی ہیں اصل یہ ہے کہ جب چھٹے آسان سے گزر کر ساتویں میں سے گزرتا ہوا آگے پہنچا تو یہ ساتویں آسان سے گزرنا سدرہ آئتی کے لئے جڑکی طرح ہے جو ساتویں آسان میں ہے۔ تو وہ نہریں اس دو سری جڑ (جو ساتویں آسان میں طرح ہے جو ساتویں آسان میں ہے۔ تو وہ نہریں اس دو سری جڑ (جو ساتویں آسان میں

ہے) ہے تکلیں اور یہ نہریں جو اندر کو جارہی تھیں یہ کوثر اور نہرر جمت معلوم ہوتی ہیں کہ وہ دونوں سلسبیل کی شاخیں ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ سلسبیل اور اس کاوہ حصہ جہال ہے کوثر اور نہرر جمت اس سے نکلی ہویہ سب سدرہ کی دوسری جڑمیں ہوں۔ اور ابن ابی جاتم کی روایت بالاسے کوثر کاظاہر میں جنّت سے باہر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ غالباً جنت سے باہر وہ حصہ جنّت میں ہے جیسا کہ دوسری حدیثوں میں اس کا جنّت میں ہونا آیا ہے۔ نیل و فرات کا آسان پر ہونا اس طرح ممکن ہے کہ ان کاپانی آسان سے آتا ہو کیونکہ بارش ہونے کے بعد بارش کاپانی پھر میں جن ہوجاتا ہے چر پھر پھر سے جاری ہوجاتا ہے تونیل و فرات کا چلان ہی ایسانی ہوتا ہے ہوئی ہوتا ہے۔ نیل و فرات کا چلان ہی ایسانی ہوتا ہوتا ہوئی ہونا ہوتا ہے کیونکہ بارش تو آسان سے ہوتی ہے توجو حصہ نیل و فرات ہو وہ بارش کے ذریعہ ہوئی ہوتی ہے توجو حصہ نیل و فرات ہو وہ بارش کے ذریعہ آسان سے اس طرح نیل و فرات کی اصل آسان میں ہوئی۔

سدرہ انتی کے رنگوں کو پروانے اور ٹڈیال کہنا تشبیہ کے لئے ہے ور نہ وہ فرشتے ہے (بعنی فرشتے پروانے اور ٹڑیاں لگتے تھے) حتیٰ کہ وہ اٹنے سین تھے کہ ان کے حسن كوكس طرح بيان كياجائے معلوم نہيں۔(يعنی اس کے لئے الفاظ بجھ نہيں آتے) مسلم كى جور دايت بيت المعمور كے متعلق ہے اس سے معلوم ہوتا ہے كه بيت المعمور سدرة انتى سے اوپر ہے۔ اور بيہ بھی معلوم ہوتا ہے كہ سدرة انتى مقام ابراجيم العَلَيْ الله سے اونچاہے ان دونوں باتوں سے معلوم ہوا کہ سب سے اوپر بیت المعمور پھرسدرة كمنتى بهرمقام ابراجيم التكنيكل توجب مقام ابراجيم سب سے پنچے ہے تو ابراجيم التكنيكلا بیت المعمورے ٹیک لگا کر کیسے بیٹھے ہوئے تنے۔اس کی آسان صورت یہ ہے کہ بیت المعمور کی بنیاد تو ساتویں آسان پر ہو اس کی اونچائی سدرۃ انتی سے بھی اوٹچی ہوجو ساتویں آسان سے بھی اونجی ہے اور ابراہیم العَلینی بنیت المعور کے نیلے جھے سے فیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو اب ترتیب بوں ہوئی کہ سب سے اونچابیت المعمور اس کے بعد سدرة انتنی اور بیت المعمور کے نیلے جھے میں حضرت ابراہیم الطَّیْعُلِیٰ فیک لگا کر میٹھے

ہوتے ہیں اب تمام صور توں میں مناسبت ہوگئ۔

سترہویں واقعے میں آپ اللہ الہم النظافی کے ساتھ نماز پڑھنا لکھا ہے آپ اللہ الہم النظافی کے ساتھ نماز پڑھنا لکھا ہے اور حضرت الراہیم النظافی نے بیت المعور میں نماز پڑھی اس سے معلوم ہوا کہ دونوں الگ الگ جگہ میں سے تو دونوں الگ الگ جگہ میں سے تو دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نماز کس طرح پڑھی اس کی آسان صورت یہ ہے کہ نماز بیت المعور کے نجلے جھے میں پڑھی ہوگی جو ساتویں آسان پر ہے جس طرح اکثر مساجد میں نماز مسجد کے نجلے جھے میں ہوتی ہے اس کی تائید ایک صدیث میں جو حضرت قادہ سے منقول ہے ہوتی ہے۔ صدیث میں ہے کہ نبی اگرم النظار نے ہوتی ہے۔ صدیث میں ہے کہ نبی اگرم النظار نے الکل کو مساور بی بالکل اور ایک مسجد ہے کہ اگروہ بالفرض گرے تو الکل کو میاتوں اور جب وہ بالکل کو میاتوں ان کی باری نہیں آتی۔

بیہ قی کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ جنت کی سیر کے بعد دوزخ کو میر ہے سامنے کیا گیا تواس میں پھراور لوہا بھی سامنے کیا گیا تواس میں پھراور لوہا بھی ڈال دیا جائے تو اس کو بھی کھا لے پھروہ بند کر دیا گیا۔اس روایت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ تو اپنی جگہ پر رہا اور آپ ایس جگہ رہے۔ در میان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ تو اپنی جگہ پر رہا اور آپ ایس جگہ رہے۔ در میان سے جاب الحفاکردوزخ آپ کود کھا دیا گیا۔

انیسوال واقعہ: بخاری میں بیت المعور اور دودہ وغیرہ کے برتنوں کے پیش کئے جانے کے بعد روایت ہے پھر مجھ پردن میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ایک روایت میں ابراہیم النظیم النظیم کے بعد ہے کہ پھر مجھ کو او پر لے جایا گیا بیہاں تک کہ میں ایک ہموار میدان میں بہنچا جہاں میں نے قلموں کی (جو لکھنے کے وقت آواز پیدا ہوتی ہے) تن۔ مجھ پر اللہ نے پچاس نمازیں فرض کیں۔(کذانی المشکوۃ عن الشیفین بخاری وسلم)

گاگرہ: پہلی روایت سے بیت المعور کی سیر کے بچھ دیر بعد نماز کا فرض ہونا معلوم ہوتا ہے اور دوسری روایت سے میدان میں پہنچنے کے فورًا بعد نماز کا فرض ہونا معلوم ہوتا ہے۔ دونوں روایتوں میں یہ ترتیب سجھ میں آئی ہے کہ بیت المعمور کے پیش ہونے کے بعد میدان میں پہنچے ہوں گے بھر اس میدان میں پہنچنے کے بعد نمازیں فرض ہوئی ہوںگ۔واللہ اعلم۔

بیسوال واقعہ: بخاری نے حضرت علی ﷺ سے معزاج کے متعلق ایک حدیث ذکری ہے اس میں جربل العَلِیٰ کا براق پر چلنا ذکر کیا ہے۔ یہاں تک کہ حجاب تک پنچ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک فرشتہ حجاب میں سے لکٹا تو جربل العَلِیٰ نے کہا:

اس ذات کی سم جس نے آپ کو حق دین دے کر بھیجاہے "جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے اس فرشتہ کو نہیں دیکھا، حالاتکہ میں مخلوق میں رہنے کے اعتبار سے اللہ تعالی کے بہت قریب ہوں۔" دوسری حدیث میں ہے کہ جربل العَلِیٰ جھے سے جدا ہوگئے۔ اور جھے تمام آوازیں آنی بند ہوگئیں۔ (کذافی الشرے النودی سلم)

شفاء الصدور میں ابن عباس فریطی ہے منقول ہے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا:
میرے پاس جبریل آئے اور میرے رب کی طرف چلنے کے سفر میں میرے ساتھ رہے
یہاں تک کہ ایک مقام تک پہنچ کر رک گئے۔ میں نے کہا: جبریل آکیا ایسے مقام میں
کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے۔ انہوں نے کہا: اگر میں اس مقام سے آگے
بڑھوں گا تونورے جل جاؤل گا۔

الكرو: شيخ سعدي ناس كاترجمه كياب -

کہ اے حامل وی برتر خرام عنائم ذصحبت چرا تافتی بماندم کہ نیروئے بالم نماند

بدو گفت سالار ببیت الحرام چو در دوستی مخلصم یافتی بگفتا فراتر مجالم نماند اگر کیک سرموی برتر پرم فروغ تجلی بیوزد پرم ترجمہ: "بیت اللہ کے سروار (آپ ایک ان (جبر کیل) سے کہا: اے وجی اشانے والے آگے چل، جب آپ نے جھے دوستی میں مخلص پایا، میری رفاقت سے باگ کیوں موڑی۔ انہوں نے کہا میری طاقت اس سے زیادہ نہیں۔ اوپر جانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر میں ایک بال کے برابر اوپر چرمھوں، تجلی کی شعائیں میرے پروں کو جلادیں گی۔"

اور ای حدیث میں پہ بھی ہے کہ پھر مجھ کو ستر ہزار حجاب طے کرائے گئے کہ ان میں ایک حجاب دوسرے حجاب جیسانہ تھا۔ مجھے تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ آنی بند ہو گئ اس وقت مجھ کو وحشت ہوئی ای وقت ایک ریکارنے والے نے مجھ کو الوبكر رضيطين كالبجد ميں ليكارا: رك جائي، آپ كارب صلوة ميں مشغول ہے۔اور ال میں یہ بھی ہے کہ میں نے عرض کیا: مجھ کو ان دوباتوں سے تعجب ہوا ایک تو یہ کہ کیا ابوبکر مجھ سے آگے بڑھ آئے اور دوسرے یہ کہ میرارب صلوۃ سے بے نیاز ہے۔ ارشاوہوا: اے محمایہ آیت پڑھو هُوَ الَّذِی یُصَلِّیْ عَلَیْکُمْ وَمَلْئِکَتُهُ لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِوَكَانَ بِالْمُرْمِنِيْنَ رَحِيْمًا "وه ايبا (حيم) ٢ كهوه (خور) اور اس کے فرشتے (بھی)تم پر رحت بھیجے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالی (اس رحمت کی برکت سے)تم کو (جہالت و گمراہی کی) تاریکیوں سے (علم اور ہدایت کے) نور کی طرف لے آئے۔" میری صلوق سے مراد آپ کے لئے اور آپ کی اُمنت کے لئے رحمت ہے۔ الوبكر رضيطه كى آواز كاقصه يه ہے كه جم نے الوبكر رضيطه كى صورت كا ايك فرشته يداكيا جوآپ کو ان کے کہج میں بکارے تاکہ آپ کی وحشت دور ہو اور آپ کو الیبی ہمیت نہ ہوجس سے آپ اصل بات نہ مجھ سکیں ، اور شفاء الصدور کی ایک روایت میں ہے کہ حجابات کے طے کرنے کے بعد ایک رفرف بعنی سبز مسند میرے لئے اتاری گئی اور

مجھے اس پر بیٹھایا گیا پھر مجھ کو اوپر اٹھایا گیا بہاں تک کہ میں عرش تک پہنچا وہاں میں نے ایسی بڑی بات دلیھی کہ زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔

گارہ : بزار کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسانوں پر چرکھنا بھی براق پر ہی ہوا ہے۔واللہ اعلم۔

آپ اللہ آپ اللہ آپ اللہ کی توجہ کے لئے ٹھہرنے کاتھم ہوا اس کامطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ آپ اللہ گا آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ کو توجہ رحمت سے رو کنے والا ہوگا۔ جس طرح مخلوق کے لئے ایک کام میں مشغول ہونا دوسرے کام میں مشغول ہونے سے روکنے والا ہونا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت خاص رحمت فرمارہ ہیں اس لئے آپ چلئے کوروک و بیجے اور اس میں مشغول ہوجا ئے کیونکہ چلنے میں مشغول ہونا اس رحمت کو مکمل کیسوئی سے حاصل کرنے سے روکنے والا ہوگا۔ واللہ اعلم۔

## اكيسوال واقعه: «حق تعالىٰ كو ديمينا اوربات كرنا"

ترفدی نے حضرت ابن عباس کے سے روایت کیا ہے کہ محمد اللہ انہ اور کود کیھا ہے اور رہ کود کیھا اور عبدالرزاق نے روایت کیا کہ محمد کی نے اپنے رب کود کیھا ہے اور ابن خزیمہ نے عروہ بن زبیرسے دیکھنے کو ثابت کیا کعب احبار "اور زبری "اور معر "سب اس کا یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی نے اللہ تعالی کو دیکھا ہے۔ نسائی نے حضرت ابن عباس کی ہے تول نقل کیا ہے کہ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ خلت (دوسی) حضرت ابراہیم الکی کا ہواور کلام حضرت موسی الکی کے اور رویت (دیکھنا) مضرت محمد الحاکم) طبرانی نے ابن عباس می کی کے اور رویت (دیکھنا) عباس کی کا قول نقل کیا ہے کہ: محمد الحاکم کے طبرانی نے ابن عباس کے کا قول نقل کیا ہے کہ: محمد الحاکم کے اور رویت دیکھا ہے ایک مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ دلکھا ہے ایک مرتبہ دل سے دیکھا ہے۔ (طبرانی فی الاوسط بند شات) مروزی ہے نقل کیا ہے کہ میں نے امام احمد سے کہا: لوگ کہتے ہیں: حضرت عاکشہ مروزی ہے نقل کیا ہے کہ میں نے امام احمد سے کہا: لوگ کہتے ہیں: حضرت عاکشہ مروزی ہے نقل کیا ہے کہ میں نے امام احمد سے کہا: لوگ کہتے ہیں: حضرت عاکشہ

رضی اللہ عہما فرماتی ہیں: جوشخص یہ سمجھے کہ محد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ بولا ہے۔ توکس دلیل سے حضرت عائشہ کے قول کاجواب دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا: خود نبی ﷺ کے قول "دایت دبی" سے لیتنی میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ (قالہ الخلال فی کتاب السنة) (تو امام احمد کی روابیت سے یہ حدیث مرفوع بھی ثابت ہوگئ)

صحاح میں کلام ہے کہ اس وقت آپ ﷺ کی اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں ہوئیں۔ پانچ نمازیں فرض کی گئیں۔

🗗 خواتیم سورهٔ بقره (بعنی سوره بقره کی آخری دو آیتیں)عنابیت ہوئیں۔

و جوشخص آپ ﷺ کی اُمّت میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرے اس کے گناہ معاف کئے گئے۔(کذارواہ سلم)

سے بھی وعدہ ہوا کہ جوشخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کونہ کرے تو ایک نیکی لکھی جائے گی اور جوشخص کسی جائے گی اور جوشخص لکھی جائے گی اور جوشخص بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کوئہ کرسکے تووہ بالکل نہ لکھی جائے گی اور اگر اس کو کر لیا تو ایک نہ کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرسکے تووہ بالکل نہ لکھی جائے گی اور اگر اس کو کر لیے تو ایک ہی بدی لکھی جائے گی۔ (کذارواہ سلم)

بہقی میں ابوسعید خدری معظیم کی ایک بھی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ بھی میں ابوسعید خدری معظیم کی خدمت میں حضرت ابراہیم القلیم کی خدمت میں حضرت ابراہیم القلیم کی خلت (خاص دوسی) اور ملک عظیم کم موسی القلیم کی خدمت میں حضرت ابراہیم القلیم کا ملک عظیم کو ہونا اور پہاڑوں کا مسخر ہونا اسلیمان القلیم کی کا ملک عظیم کا انس وجن وشیاطین وہوا کا مسخر ہونا اور بہ نظیر ملک دیا جانا اور عیسلی القلیم کی انس وجن وشیاطین وہوا کا مسخر ہونا اور بے نظیر ملک دیا جانا اور عیسلی القلیم کی انس وجن وشیاطین وہوا کا مسخر ہونا اور ایک اور خدا ہونا ہونا کی اور ان کی والدہ کا شیطان سے پناہ دیا جانا عرض کیا۔ (تو) حق تعالی نے ارشاد فرمایا:
میں نے تم کو صبیب بنایا، سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا شرح صدر کیا (آپ کے) میں انس بھرجے کو ہمٹایا اور (آپ کے) وکر کو بلند کیا کہ جب میرا ذکر ہوتا ہے تو تہارا ذکر بھی ہوتا

ہے، تہہاری اُمّت کو خیر اُمّت اور اُمّت عاولہ بنایا، اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا، ان کا کوئی خطبہ جب تک ورست نہیں جب تک کہ وہ آپ کے عبد (بندہ) اور رسول ہونے کی گواہی نہ دیں، تم کو پیدائش (عالم نور) ہیں سب سے اول اور نی بنا کر بھیجنے ہیں سب سے آخر قیامت کے روز فیصلہ میں سب سے مقدم بنایا، میں نے تم کو سیع مثانی (سورة فاتحہ) اور خواتیم سورة بقرہ (سورة بقرہ کی آخری وو آبییں) دوسرے انبیاء کو شریک کئے بغیر، کوثر، اسلام، جرت، جہاد، نماز، صدقہ، رمضان کے روز ہواور امر بالعروف ونہی عن المنکر عطافرمائے۔ تم کوفاتے اور خاتم بنایا۔

( في سنن ابوجعفرقال ابن كثيرانه ضعيف في الحفظ )

فَالْكُرِهِ: بيهان چند باتين قابل غور بين:

اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو سارا علم ہوجائے۔
اللہ تعالیٰ کو جمیں و کی سات میں ہے کہ رسول اللہ بھی نے اللہ تعالیٰ کو جمیں دیکھ سکتی ہیں۔ لیکن جب احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ بھی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھاہے۔ تو اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو جمی سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو ساراعلم ہوجائے۔

ووسری بات: سورة البقرہ کی آخری دو آبیبی مدینہ میں نازل ہوئیں ہیں اور معراج مکہ میں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج میں ان آیات کے نازل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہوگا اور مدینہ میں نازل کرے وعدہ بورا کیا گیا ہے۔

تنگیسری بات: پانچ نمازوں کے ملنے کامطلب یہ ہے کہ آخر میں پانچ رہ گئیں ظاہرًا یہ ساری گفتگو اللہ نعالی کے ویکھنے کے وقت ہوئی ہوگی۔ حدیث میں کعب رضیطی کا قول ہے کہ اللہ نعالی نے محمد (عظیمی ) اور موسی (النظیمی کا سے ویکھنے اور بات کرنے قول ہے کہ اللہ نعالی نے محمد (عظیمی ) اور موسی (النظیمی کا سے ویکھنے اور بات کرنے

کوتفتیم فرمایا ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موتی الطّیکی سے بات فرمائی اور رسول اللّہ ﷺ کو دیدار عطافر مایا۔ یہ بات صحیح نہیں اس حدیث کامطلب یہ ہے کہ باربار الله تعالیٰ سے بات کرنا ہے حضرت موسی الطّیکی کے لئے ہے کیونکہ حضور ﷺ سے بات کرنا ایک مرتبہ ہی ہوا ہے۔

حضرت ابن عباس معظیہ سے منقول ہے کہ خلت (دوستی) ابراہیم الظیفی کے لئے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار رسول اللہ طبی کے لئے ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ کھ دوستی کی خصوصیت ابراہیم الظیفی کے لئے ہوئی۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ حضرت محمد طبی کی خصوصیت ابراہیم الظیفی کے لئے ہوئی۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ حضرت محمد طبی کے سے دوستی نہیں ہے۔

بائیسوال واقعہ: ''اوپر کے آسانوں سے بیچے کے آسانوں کی طرف واپسی''

بخاری میں بیت المعور کی سراور شراب، دودھ اور شہد کے برتن پیش ہونے کے بعد ہے: پھر مجھ پر دن رات میں پچاس نمازیں فرض ہوئیں۔ میں واپس لوٹا آپ فرنا فرماتے ہیں: واپس میں میراگزر موٹی النظیمی پر ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا تکم ہوا؟ میں نے کہا: دن رات میں پچاس نمازوں کا تھم ہوا۔ انہوں نے فرمایا: آپ کی المت سے دن رات میں پچاس نمازیں ہرگزنہ پڑھی جائیں گی۔ واللہ! میں آپ سے پہلے لوگوں کو تجربہ کرچکا ہوں اور بنی اسرائیل کو خوب بھگت چکا ہوں، اپنے رب کے پاس واپس گیا تو اللہ واپس جائیں اور اپنی امت کے لئے آسانی کی درخواست سے بحث میں واپس گیا تو اللہ واپس جائیں اور اپنی امت کے لئے آسانی کی درخواست سے بحث میں واپس گیا تو اللہ اپنی مرح کہا۔ میں پھر موٹی النظیمی کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر ای طرح کہا۔ میں پھر لوٹا تو دس اور کم کر دیں میں پھر موٹی النظیمی ہوا۔ میں پھر موٹی النظیمی کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر اسی طرح کہا۔ میں پھر لوٹا۔ اب ون میں موٹی النظیمی کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر اسی طرح کہا۔ میں پھر لوٹا۔ اب ون میں موٹی النظیمی کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر اسی طرح کہا۔ میں پھر لوٹا۔ اب ون میں موٹی النظیمی کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر اسی طرح کہا۔ میں پھر لوٹا۔ اب ون میں

پانچ نمازوں کا تھم دیا گیا۔ موٹی النظائی نے کہا: آپ کی اُمّت (بعنی ساری امت) ہر دن پانچ نمازیں بھی نہ پڑھ سکے گی اور میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کرچکا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھگت چکا ہوں پھر اپنے رب کے پاس جائے اور اپنے گئے اور آسانی مانگیئے۔ آپ جی نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے بہت ورخواست کی بیبال تک کہ میں شرما گیا (اگرچہ پھر بھی عرض کرنا ممکن تھا) کیکن اب میں آئ پانٹے نمازوں پرراضی ہوتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ آپ جی فرماتے ہیں: جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو ایک پکار نے والے نے (حق تعالی کی جانب سے) بچارا: میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں کے لئے آسانی کر دی۔

مسلم کی روایت میں پانچ نمازوں کا حکم ہونا آرہاہے۔اور اس کے آخر میں ہے کہ اے محد ( اور رات میں یہ پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز وس کے برابر ہے تو پچاس ہی ہو تئیں ایعنی ثواب بچاس نمازوں کا ملے گا)اور نسائی میں ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا: میں نے جس دن آسان زمین پیدا کیا تھا (ای دن) آپ ای اور آب ک اُمّت پر پچاس نمازی فرض کیس تقیس تو آپ اور آپ کی اُمّت اس کی پابندی <u>سیح</u>یک اس حدیث میں موسیٰ النیکیٹا کا بیدار شادہے ''بنی اسرائیل پر دونمازیں فرض ہو کی تھیں گران ہے(وہ بھی)نہ ہوسکیں اور اس کے آخر میں بیہ ہے کہ بیہ پانچے نمازیں پچاس کے برابر بین توآپ اور آپ کی اُمّت اس کی پابندی کریں۔ آپ (ﷺ) فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تکی بات ہے۔جب موسیٰ القلیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ بھر جائیے (اور آسانی کرائیے) مگر میں نہیں گیا۔ بخاری وسلم کی روایت میں ہے کہ جب کم ہوتے ہوتے پانچ رہ کئیں تو ارشادیہ ہوا: یہ پانچ ہیں اور ثواب میں پچاس کے برابر ہیں۔ میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی (بینی پچاس کا اجر مقدر تضا اس میں تبدیلی اور کمی نہیں ہوئی اور پیجاس نمازوں کابدلنا ہی مقدر تضا اس لئے اس ميں تنبريل ہوئی ۔۔)(كذا في الشكوة)

## تنگیسوا**ل واقعه: «آسانو**ں سے زمین کی طرف واپسی"

 اب بیضاء سے ثنیۃ انتعیم کی طرف آرہاہے سب سے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ ہے اس پر دو بورے لدے ہوئے ہیں آیک کالا دوسرا دھاری دارہے۔ لوگ ثنیۃ انتعیم کی طرف دوڑے تو اس اونٹ سے پہلے کوئی اور اونٹ نہیں ملاجیسا کہ آپ ﷺ نے فرما یا تھا۔ دوسروں سے بھی بوچھا (جن کے اونٹ کا ہماگنا بیان فرما یا تھا) یہ لوگ مکہ ترما یا تھا۔ نہوں نے کہا واقعی تھے فرما یا اس وادی ہیں ہمارا اونٹ ہماگ گیا تھا ہم نے ایک شخص کی آوازش کہ ہمیں اونٹ کا تبارہا ہے۔ بہاں تک کہ ہم نے اونٹ کو پکڑلیا۔ ایک شخص کی آوازش کہ ہمیں اونٹ کا تبارہا ہے۔ بہاں تک کہ ہم نے اونٹ کو پکڑلیا۔ (کذافی سیرۃ ابن ہشام)

بیہ قی کی روایت میں ہے کہ لوگول نے آپ ﷺ سے نشانی کی درخواست کی تو آپﷺ نے ان کوبدھ کے دن قافلہ آنے کی خبردی۔ جب بدھ کادن آیا تووہ لوگ نہ آئے یہاں تک کہ سورج غروب کے قریب پھنے گیا آپ ﷺ نے اللہ تعالی سے دعا کی توسورج غروب ہونے سے رک گیا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جیسا آپ ﷺ نے بیان فرمایا تھا آئے۔

كَالْكُرُهِ : ان روايات سے چند امور ثابت ہوتے ہيں

اول عشاء اور فجز کے در میان آنے جانے کاسفرختم ہوگیا۔ اور عشاء کی نمازگواس وقت فرض نہ تھی گرآپ بھی کرتے ہوں گے۔ دو سرے مؤسین بھی آپ بھی کے ساتھ پڑھ لیتے ہوں گے۔ فجر کی یہ نمازگو معراج کے بعد تھی گر احادیث سے جریل العلی کی اول امامت ظہر کی نمازک وقت ثابت ہوتی ہے تو غالبًا نماز کی فرضیت کی ابتداء ظہر کے وقت سے ہوگ۔ بیت المقدس میں جو نماز پڑھی اس کے متعلق بعض روایات میں آیا ہے حانت الصلوة ، اس سے عشاء کی نماز مرادلینا مشکل ہے۔ کیونکہ عشاء آپ بھی پڑھ چکے تھے تو غالبًا یہ تہجد کی نماز ہوگی۔ جو آپ بھی پر ایک زمانہ تک فرائض کی طرح موکد رہی اور اذان ای تہجد کے نماز ہوتی ہوتی ہوگی جیسا کہ رمضان فرائض کی طرح موکد رہی اور اذان ای تہجد کے لئے ہوتی ہوگی جیسا کہ رمضان

دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ معراج جسمانی تھی ورنہ لوگوں کے جھٹانے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس جھٹانے کی وجہ سے آپ کے یہ جواب دینے کی کیا وجہ کہ معراج جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی اور نیند کی حالت میں ہے کہ نیند کی حالت میں عقل سے بہت دور چیز کادعوی بھی قبولیت کی گنجائش رکھتا ہے۔

تیسری بات بیہ ہے کہ سیرۃ ابن ہشام میں جن قافلوں کاذکر ہے ظاہرًاوہ دونوں الگ الگ ہیں۔ بیہقی کی روایت میں جن کا ذکر ہے کہ وہ آئے نہ نتھے یہ الگ معلوم ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں میں سے ایک قافلہ چہنچ گیاتھا اور دوسراتنعیم کی طرف آیا ہواملا اور تیسرے کے متعلق شام تک نہ آنا اور سورج کا اس کے آنے تک رک جانا فد کور ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیران دونوں کے علاوہ تیسرا قافلہ ہے۔ مواہب میں بغیرسند کے دونوں قصے بعنی اونٹ کے بھا گئے اور خاکی اونٹ کے آگے جلنے کے ایک ہی قافلہ کی طرف منسوب کئے ہیں توغالباً ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیہ تینوں قافلے ایک ہی قافلہ کے مکڑے ہیں یہ اور وہ قصہ دو جماعتوں میں ہوئے اور تبیسرا قافلہ وقت پہرنہ آنے کا اور سورج کے رک جانے کا تبسری جماعت کے ساتھ ہوا۔ کیونکہ یہ سب ایک ہی قافلے کے مختلف محکڑے ہیں۔ اس لئے دونوں کو ایک ہی قافلے کی طرف منسوب كرنابھى مجيح ہوسكتا ہے۔سورج رك جانابيں كوئى اشكال نہيں اس لئے ندانكار کی وجہ ہوسکتی ہے اور سورج رک جانے کاعام چرچا اس لئے نہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے لئے سورج رک گیاہو گا اور کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی ہوگی۔

(اور بیہ بات مجھ کو تلاش کرنے کے باوجود نہ ملی کہ آپ کی واپسی براق پر ہوئی تھی یا کس طرح ہوئی تھی اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو اس جگہ حاشیہ کا نشان بنا کر اس میں لکھ دے۔)

## چوببسوال واقعہ: "معراج کا قصہ سننے کے بعد سننے والوں کے ساتھ کیامعاملہ ہوا"

الگرہ: اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معراج جاگنے کی حالت میں جسم کے ساتھ ہوئی ور نہ اگر آپ ﷺ نیند کا دعوی فرماتے تووہ ایسی عقل سے دور بات بھی نہ تھی کہ بعض لوگ مرتد ہوجائے۔

پجیسوال واقعہ: "واقعہ معراج کے بارے میں کفار کاسوال کرنا اور آپ کا جواب دینا"

 تقے۔انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کی باتیں پوچیس جن کومیں نے (ضرورت نہ سی سی سے کی وجہ سے) یاد نہ کیا تھا تو مجھ کو اس قدر تھکن ہوئی کہ الیم بھی نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میر ہے سامنے ظاہر کر دیا کہ جوجووہ مجھ سے پوچھتے تھے میں بیت المقدس کو میر انتا تھا۔(رواہ سلم کذافی المشکوہ)

احمد اور بزازنے حضرت ابن عباس تفریح است روایت کیا ہے کہ بیت المقدس کو میرے سامنے لایا گیا کہ بیت المقدس کو میرے سامنے لایا گیا کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا نیہاں تک کہ عقبل کے گھر کے پاس لا کر رکھا گیا اور آپ نے ساری بات بیان فرمائی۔

ابن سعد نے أم ہانی سے روایت کیا ہے کہ بیت المقدس تصویر کی شکل بیں میرے سامنے آگیا اور بیں ان لوگوں کو اس کی علامتیں بتلا رہا تھا اور اُم ہانی کی اسی حدیث بیں ہے کہ لوگوں نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ مسجد کے کتنے وروازے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں: بیس نے ان کو (غیر ضروری ہونے کی وجہ سے) گنا نہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں: بس میں اس کو دیکھتا رہتا اور ایک ایک دروازہ کو شار کرتا جاتا تھا۔ ابو بیلی فرماتے ہیں: بس میں اس کو دیکھتا رہتا اور ایک ایک دروازہ کو شار کرتا جاتا تھا۔ ابو بیلی کی روایت میں ہے کہ یہ لوچھنے والا مطعم ابن عدی جبیر بن مطعم کا والد تھا۔

فَالْكُرُهُ: الى سے يہ بھى معلوم ہوتا ہے كہ سفرجائنے كى حالت بيں جسم كے ساتھ ہوا سفا۔ ورنہ يہ اعتراض ہى نہ ہوتا۔ ايك روايت بيں ہے كہ حضرت، ابوبكر رفيظہ نے آپ علی سے بيت المقدس كے متعلق سوال كيا؟ كہ آپ بيان فرمائے كيونكہ بيں نے المقدس كے متعلق سوال كيا؟ كہ آپ بيان فرمائے كيونكہ بين نے اللہ و ديجا ہے۔ آپ علی بيان فرماتے تھے اور ابوبكر دفيظہ اس كى تصديق كرتے جاتے تھے۔ آپ علی نے فرمایا: ابوبكر آئم صدیق ہو۔ (كذا فی سرة ابن ہشام)

ابوبکر نظری کے بوچنے میں کوئی حرج نہیں تھاکیونکہ ان کابوچھناشک وامتحان کے لئے نہیں تھابلکہ اس اللہ اس اللہ میں اور کھار کو حضرت ابوبکر پر اس بات میں اعتماد تھا کہ بیت المقدس کو دیکھے ہوئے ہیں اور یہ اطمینان تھا کہ یہ ظاہری بات میں اعتماد تھا کہ بیہ ظاہری بات میں

غلط بات کی تصدیق نه کریں گے۔

بیت المقدس کا اپنی جگہ پررہ کر نظر آنا یا دار عقیل کے پاس آگر رکھا جانا یا اس کی تصویر کا سامنے آجانا۔ ان روایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کے لئے اللہ تعالی نے بیت المقدس کی تصویر کوسامنے کر دیا اور تصویر جس جگہ نظر آئی وہ دار عقیل ہے۔ کیے بیت المقدس کی تصویر بالکل بیت المقدس ہی جیسی تھی اس وجہ سے بیت المقدس کا سامنے آنا فرمایا۔ اب یہ اشکال بھی ختم ہوگیا کہ اگر بیت المقدس بیباں آتا تو ابنی جگہ سے آئی دیر غائب ہوتا اور الیسی عجیب بات تاریخ میں منقول ہوتی۔



#### واقعه معراج سے متعلقه فرائد

چونکہ یہ نہایت عظیم الثان واقعہ ہے اس کے دوسری فعلوں کے خلاف (کہ ان کی متعلقہ فوائد کو حواثی میں لکھا گیا جیسا کہ مقدمہ رسالہ میں ندکور ہوا اس واقعہ کے بعض فوائد کو بھی اس کے بعد متن میں اختصار کے ساتھ لکھنا اچھامعلوم ہوایہ فوائد دو قسم کے بیں ایک فوائد حکیبہ جس کا لقب مقدمہ میں باب الانوار تجویز کیا گیا تھا دوسرے فوائد حکیبہ جس کا لقب مقدمہ میں باب الاسراسر تجویز ہوا تھا قسم اول عملیات میں شم ثانی علمیات ہیں۔

## قسم اول فوائد حكميه

- احادیث معران میں فرکورہے کہ آپ ﷺ کاسینہ مبارک چاک کیا گیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کو مرد کے سینہ کی طرف دیکھنا درست ہے گو فرشتے مرد اور عورت ہوئے سے پاک ہیں۔ مگران کاذکر شریعت میں فدکر کے صیغہ سے آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فذکر ہیں۔
- ﴿ براق کو وہاں پہنچ کر حلقہ سے باندھ دیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امور میں احتیاط کرنا اور اسباب کا اختیار کرنا تو کل کے خلاف نہیں ہے جب کہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہو۔
- جب جربل التقليم التقليم التقليم التحاليم التحال

- ﴿ اور اس ہے اجازت طلب کرنے کامسکہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کے گھر میں گووہ مرد اندر ہی ہے بلا اجازت داخل نہ ہونا چاہئے۔
- حضرت ابراہیم التیلی بیت المعورے کم رلگائے بیٹے تھے اس ہے ثابت ہوتا ہے
   کہ قبلہ ہے سرلگانا اور قبلہ کی طرف پشت پھیر کر بیٹھنا جائز ہے اگر چہ ہمارے لئے
   ادب بی ہے کہ بلا ضرورت ایسانہ کریں۔
- ﴿ آدم الْتَلَيْكُمْ وَانْمِينَ طُرِف دِيكِي كُرِبِنْتَ تَصَاور بِانْمِينَ طُرِف دِيكِيرَ كُرروتِ تَصَاسَ ہے اولاد پروالد کی شفقت ثابت ہوتی ہے کہ اولاد کی خوش حالی پر خوش ہو اور بدحالی پر عمکین ہو۔
- ک حضرت موسی النظیمی ہے کہد کر روئے کہ ان کی اُمّت کے لوگ جنت میں میری اُمّت کے لوگ جنت میں میری اُمّت کے لوگوں سے زیادہ جائیں گے چونکہ یہ رونا اپن امت پرغم و حسرت اور ہمارے پینم بر اِللّٰ کی کثرت تابعین پر غِنظہ (رشک) کے طور پر تھا اس سے ثابت ہوا کہ آخرت کے امور میں غبطہ پسندیدہ ہے۔ غبطہ کہتے ہیں کہ دوسرے کی نعمت دیکھ کریہ تمنا کرے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی اور دوسرے کے پاس سے یہ نعمت چلے جانے کی تمنانہ کرے ورنہ یہ حسدہ اور حرام ہے۔

(یہ فوائد امام نووی شارح مسلم نے لکھے ہیں۔ ان کے علاوہ پچھ اور فوائد بھی جو خیال میں آئے لکھے جاتے ہیں۔)

- ﴿ جبریل النظینی نے آپ عظی کی سواری کی رکاب پکڑی اور میکائیل النظینی نے آپ عظی کی سواری کی رکاب پکڑی اور میکائیل النظینی نے آپ عظی کی سواری کی لگام تھامی اس سے یہ ثابت ہوا کہ سوار اگر کسی مصلحت سے ایپ خدام سے ایسا کام لے یا کوئی محبت کرنے والا صرف اکرام و محبت سے یہ کام کرے تو اس کو تیز ایکر لینا جائز ہے البتہ تکبر کے لئے نہ ہو۔
- آپﷺ منازیرها اس مقامات متبرکه (برکت والی جگہوں) میں نمازیرها اس سے معلوم ہوا کہ مقامات منبرکه (برکت والی جگہوں) میں نمازیرها میں معلوم ہوا کہ مقامات شریفہ میں نمازیرها موجب برکت ہے بشرطیکہ اس مقام سے کسی

مخلوق كى تعظيم مقصودنه ہوخوب سمجھ لونازك بات ہے۔

العَلَيْمَ العَلَيْمِ العَلَيْمَ العَلَيْمِ العَلَيْمَ العَلَيْمِ العَلَيْمَ العَلَيْمَ العَلَيْمَ العَلَيْمَ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمَ العَلَيْمِ العَلْمُ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلْمُ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلْمُ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلِيمِ العَلَيْمِ العَلِيمُ العَلَيْمِ العَلِيمُ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلِيمُ العَلَيْمِ العَلِيمُ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَل العَلَيْمُ العَلْمُ العَلِيمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلِيمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْم

آپﷺ نے بعض اعمال پر لوگوں کو ثواب ملتے ہوئے اور بعض کو سزا ملتے ہوئے اور بعض کو سزا ملتے ہوئے دیکھا اس سے ان اعمال خیر کا اختیار کرنا اور ان اعمال شرسے بچنا معلوم ہوتا ہے۔
 ہوئے دیکھا اس سے ان اعمال خیر کا اختیار کرنا اور ان اعمال شرسے بچنا معلوم ہوتا ہے۔

آپ ایس سے تحیید المقدس میں داخل ہو کر نماز پڑھی اس سے تحیید المسجد کامسنون ہونا ثابت ہوا۔

آپ ﷺ بیت المقدس میں امام بنائے گئے اس سے ثابت ہوا کہ امامت قوم میں بہتر آدی کی افضل ہے۔

﴿ آپِ ﷺ کو بیاں گی تو کئ قسم کے مشروبات آپﷺ کے سامنے حاضر کئے گئے اس سے ثابت ہوا کہ کھانے پینے میں وسعت کرنام ہمان کے لئے جائز ہے۔

آ ان بر تنول کے پیش کرنے کامقصد امتخان ہو تو اس سے بیر بھی ثابت ہوا کہ دین میں امتخان لینا جائز ہے۔ میں امتخان لینا جائز ہے۔

ک فرشتے آپ الیکی کو دونوں طرف گیرے ہوئے تھے جیسا کہ دسویں واقعہ میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر اکرام کے لئے خادم دونوں طرف گیرے ہول تو برانہیں

--

- ﴿ آپِ ﷺ جب آسمان پر پہنچ تو فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام نے آپﷺ کو مرحبا کہا اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کا اکرام اور خوشی کا اظہار اس کے آنے پر مطلوب ہے۔
- آ پ ایس نے آسانوں میں خود انبیاء علیهم السلام کوسلام کیا اس سے معلوم ہوا کہ آنے والا بیٹھنے والے کوسلام کرے اگرچہ آنے والا افضل ہو۔
- آپ ﷺ نے دوسرے انبیاء علیہ مالسلام کے فضائل ذکر کر کے اپنے لئے دعا فرمائی اس سے مقام قرب میں پہنچ کر بھی دعائی فضیلت معلوم ہوئی۔
- ا حضرت موی النظیمی نے آپ النظیم کو مشورہ دیا کہ نماز کے عدد میں کی کی درخواست سیجے اس سے معلوم ہوا کہ نیک مشورہ دینا اور خیرخوابی کرنا امر مطلوب ہے گوجس کو مشورہ دیاجائے وہ اپنے سے رہبہ میں بڑاہی کیول نہ ہو۔
- آپ ﷺ نے نماز ہیں کی کی درخواست کی اس سے معلوم ہوا کہ مفید مشورہ تبول کرلینا ببندیدہ ہے۔
- ا حضرت اُمّ ہانی رہے ہیں نے آپ ایسے عرض کیا اس قصہ کولوگوں سے بیان نہ فرمائیں جیسا کہ واقعہ ۲۳ میں فرکورہے اس سے معلوم ہوا کہ جس بات کے اظہار سے فتنہ ہوتا ہے اس کوظا ہرنہ کیا جائے کیونکہ ان کے مشورے کاحاصل ہی ہے۔
- سہ ہوں ہے اس وہ ہرے میں جسے یوں۔ ان سے سورے ہوا کہ اس اصل میں تفصیل ہے بیعنی جوامر اس پھر آپ ایک ہوا کہ اس اصل میں تفصیل ہے بیعنی جوامر دین میں ضروری نہ ہوا کہ اس اصل میں فتنہ کی پروانہ کی جائے۔

  (۳) حضرت البو بکر دی ہوائی کوظا ہرنہ کیا جائے اور ضروری میں فتنہ کی پروانہ کی جائے۔

  (۳) حضرت البو بکر دی ہوائی کے حضور ہوائی سے بیت المقدس کے حالات بوچھے جس کی غرض یہ تھی کہ میری تصدیق کرنے ہے کفار اعتبار کریں گے جیسا کہ واقعہ ۲۵ میں نہ کور ہے۔

  ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اہل تی و اہل باطل کے در میان بات چیت کے وقت تی کی تائید میں گفتگو میں ظاہرًا مخالف کا طرفد اربن جانا جائز ہے۔

  تائید میں گفتگو میں ظاہرًا مخالف کا طرفد اربن جانا جائز ہے۔

یہ کل پیکیس فوائد ہوئے۔

## تفسيرآبة الاسراء

#### **بِسِّهِ اللَّهِ الرَّطْنِ الرَّجْ إِمُّ**

سُنبُحَانَ الَّذِی اَسْرَی بِعَبْدِهٖ لَیْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَواهِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْحَواهِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی الَّذِی بَارَکُنَاحَوْلَهُ لِنُو یَهُمِنْ ایْاتِنَا- إِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ وَ الله جو الله جس کے آس پاس (ملک شام کو) ہم نے سے مسجد اقصی تک (عجیب طور سے) لے گیا۔ جس کے آس پاس (ملک شام کو) ہم نے (دینی اور دنیوی لحاظ سے) باہر کت بنایا ہے۔ (دینی ہر کت یہ ہے کہ ور خت، نہریں اور پھل پھول کرام علیہم السلام مدفون ہیں اور دنیوی ہر کت یہ ہے کہ ور خت، نہریں اور پھل پھول بہت نیادہ ہیں۔ غرض مسجد اقصی تک اس عجیب طریقے سے اس لئے گئے آتا کہ ہم اس بندے کو اپنی قدرت کے عائبات و کھائیں۔ (جن عائبات ہیں سے پچھ تو یہ ہیں کہ آئی بندے کو اپنی قدرت کے عائبات و کھائیں۔ (جن عائبات ہیں اور کھینا اور ان کی بندے کو اپنی قدرت کے عائبات آسان پر جانا اور وہاں کے حالات دیکھنا۔ جو بہت سے باتیں سننا اور پچھ عائبات آسان پر جانا اور وہاں کے حالات دیکھنا۔ جو بہت سے عائبات آسان پر جانا اور وہاں کے حالات دیکھنا۔ جو بہت سے عائبات آسان پر جانا اور وہاں کے حالات دیکھنا۔ جو بہت سے عائبات آسان

بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے اور بڑے دیکھنے والے ہیں۔ (کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی باتوں کو سنتے اور ان کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ اس لئے ان کو الیبی عزت و مرتبہ کا مقام عطا فرمایا۔)

فَالْكُرُهِ: يهال چند باتين ذهن نشين كرني چاهكين \_

مہل بات: (آیت کو سبحان سے شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ) سبحان برائی سے

پاک ہونے اور تعجب کے لئے استعال کیاجاتا ہے کیونکہ اس طرح لے جانا بھی عجیب تفا اور انتہائی عجیب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت بتانے والا تفا۔اس لئے سجان سے شروع کرنامناسب ہوا۔ای لئے احقرنے ترجے میں لفظ ''عجیب طور پر'' کوظاہر کر دیا۔صحاح میں ہے کہ یہ جانابراق پر ہوا تھاجس کی برق رفتاری بھی عجیب تھی۔۔

و وسمری بات: مسجد حرام ہے مسجد اقصی تک جانے کو اسراء کہتے ہیں، آگے آسانوں پرجانے کومعراج کہتے ہیں۔ بھی دونوں لفظ اسراء اور معراج مسجد اقصی تک آنے اور آسانوں پرجانے کے لئے بھی بولے جاتے ہیں۔

تنیسری بات: آیت میں بعبدہ کہنے سے دوفائدے ہیں۔ ایک تو آپ ﷺ کی قربت (اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے) کا اظہار خربت (اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے) کا اظہار ہے۔ دوسرے اس عجیب مجزہ کی وجہ سے کوئی آپ کوخدانہ مجھ بیٹھے۔

چو تھی بات: مسجد حرام مکہ کو بھی کہتے ہیں اور بیہاں دونوں معنی سیح ہو سکتے ہیں (یعنی مسجد حرام اور مکہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں) کیونکہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ ﷺ اس وقت حمراد مسجد حرام ہوئی) اور بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ ﷺ اُمّ ہانی کے گھر میں تھے (تو اس وقت مراد مسجد حرام ہوئی) اور بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ ﷺ اُمّ ہانی کے گھر میں تھے (تو اس وقت مراد مکہ ہوا)۔

پانچوس بات: مسجد اقصی کانام مسجد اقصی اس کئے رکھا گیاہے کہ اقصی کے معنی عربی میں «بہت دور ہے۔اس لئے اس کانام مسجد اقصی مکہ سے بہت دور ہے۔اس لئے اس کانام مسجد اقصی مکہ سے بہت دور ہے۔اس لئے اس کانام مسجد اقصی رکھا گیا۔

چھٹی بات: آپ ﷺ کو لیجائے بغیر بھی یہ تمام عبائبات آپ ﷺ کو دکھائے

جاسکتے تھے لیکن آپ کو لیجانے میں اور سواری کرانے میں زیادہ اکرام اور اظہار شان ہے اس کئے آپ کھی کو لیے گئے۔

سما توسی بات: رات کو لے جانے میں یہ حکمت ہے کہ رات خاص تنہائی کا وقت ہے۔رات کے وقت بلانا زیادہ خصوصیت کی نشانی ہے۔

آتھوس بات: مسجد اتھی ہے مراد صرف اتھی کی زمین ہے۔ کیونکہ تاریخ ہے یہ بات ثابت ہے کہ عیسی القلیلی اور حضور اللی کے در میانی زمانہ میں مسجد کی عمارت منہدم کر دی گئی تھی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مسجد نہیں تھی تو وہاں کیوں کے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد تو اصل زمین ہوتی ہے مسجد کی عمارت تو نبعاً مسجد ہوتی ہے۔ اس مسجد سے مراد مسجد کی زمین ہی گئی ہے۔

دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کفار نے آپ ﷺ سے مسجد کے بارے میں سوالات کے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب بھی دیئے توجب مسجد نہیں تقی تو یہ سوالات و جوابات کیسے ہوئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ منہدم (گری ہوئی) عمارت ہی کی بیئت و صورت کے بارے میں سوال کیا ہوگایا مسجد اقصی کی زمین کے ممارت ہی کا بیٹ و صورت کے بارے میں سوال کیا ہوگایا مسجد اقصی کی زمین کے آس باس لوگول نے مسجد اقصی کے نام سے عمارتیں جنائی تھیں۔ ممکن ہے ان عمارتوں کے بارے میں سوال کیا ہوگا۔

نوس بات " یہ جملہ "الذی بار کنا" کہ "جب آس کا سیاس کو بابر کت بنایا ہے" مسجد اقصی کی تعریف میں بڑھایا ہے۔ جب آس پاس کا علاقہ باوجود مسجد نہ ہونے کے بابر کت تھا تو مسجد میں کتی زیادہ بر کت ہوگ۔ مسجد اقصی کے آس پاس دو قسم کی برکت سے زیادہ ہے (دینی اور قسم کی برکت سے زیادہ ہے (دینی اور دنیاوی برکت سے زیادہ ہوئی عبادت کا دنیاوی برکت کا بیان گزر چکا ہے) مزید دینی برکت سے کہ اکثر انبیاء کرام کی عبادت کا بیت المقدس مرکز رہا ہے تو روحانی برکت مزید زیادہ ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ بیت المقدس مرکز رہا ہے تو روحانی برکت مزید زیادہ ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ

مسجد اقصی میں انبیاء کرام نے عبادت کی ہے تو اس سے بھی وہاں دینی برکت خوب ہے۔

وسوس بات: "لنویه من ایا تنه" که "تاکه ہم اس بندے کو اپنی کچھ نشانیال دکھائیں"کسی چیز کو نشانی کہنا ہے اس کے بڑے ہونے اور با کمال ہونے کی علامت ہے۔ فاص طور پر آسان میں جو نشانیال دیکھیں اور انبیاء کرام علیہم السلام سے جو ملاقات ہوئی، یہ نشانیال زمین کی نشانیوں سے افضل ہیں۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ آپ اللہ کے مسجد سے آگے لے جایا گیا آگے لے جانے کو صاف طور سے بیان نہ فرمانا اس وجہ سے ہے کہ معراج عجیب واقعہ ہے کہیں انکار سے کافر نہ ہوجائے۔ فرمانا اس وجہ سے ہے کہ معراج عجیب واقعہ ہے کہیں انکار سے کافر نہ ہوجائے۔

گیار ہوس بات: "انه هو السمیع البصیر" که "اللہ تعالیٰ بہت سنے اور بڑے دیکھنے والے ہیں" کے جھٹلاتے والول بڑے دیکھنے والے ہیں" کے جھٹلاتے والول کو ڈرانا مقصود ہے کہ ہم تمہارے جھٹلانے اور تنہاری مخالفت کو دیکھتے إور سنتے ہیں۔ اس لئے تم کو خوب سزادیں گے۔

بارہوی بات: "لنریه من آیا تنا" کے بعد "انه هو السمیع البصیر" فرمایا گیا ہے یہ اشارہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اگرچہ تمام چیزیں دیکھے لی ہیں کیکن وہ ہم کے علم میں برابر نہیں ہوگئے۔ کیونکہ ہم نے ہی ان کو یہ عجائبات و کھائے ہیں۔ دوسرے انہوں نے اللہ نغالی کی کچھ نشانیاں دیکھیں ہیں اور ہم (اللہ نغالی) بغیر کسی کے دکھائے دیکھنے، اور بغیر کسی کے سننے والے ہیں۔

تیر ہوس بات: ان آیات میں صرف مسجد اقصی تک جانے کا ذکر ہے۔ مسجد اقصی تک جانے کا ذکر ہے۔ مسجد اقصی کے اندر تشریف لے اقصی کے اندر تشریف لے

گے اور انبیاء عیبہم السلام سے ملاقات ہوئی اور نماز میں آپ ان کام نے۔
چوو ہوسی بات: اس آیت میں مسجد سے آگے آسانوں میں جانے کاذکر صاف طور سے نہیں ہے اگرچہ اشارہ موجود ہے۔ اس سے زیادہ سورۃ النجم کی آیت و لقدراہ نزلة اخوی عند سدرۃ المنتھی میں آسانوں پر جانے کاذکر صاف طور سے موجود ہے۔ سورۃ نجم میں ہے کہ آپ ان نے جریل القیلی کو دوسری مربتہ سدرۃ انتی کے باس دیکھا ہے تواس سے معلوم ہوا کہ آپ انگل سررۃ انتی تک گئے تھے۔

سولہوس بات اللہ تعالی نے جتنے اہتمام سے معراج کاقصہ بیان فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ ایک انتہائی عجیب قسم کا واقعہ ہے۔ اگر بیہ واقعہ نیندگی حالت میں یا روحانی طور پر ہوتا تو بیہ کوئی عجیب بات نہ تھی۔ (نیند میں تو ایسے واقعات عام انسانوں کے ساتھ بھی پیش آسکتے ہیں۔)

سنتر جوب بات: آیت میں بعبدہ کالفظ استعال ہوا ہے جس کے معنی بندہ کے ہیں۔ بیعنی بندہ کے ہیں۔ بیعنی بندہ کے ہیں۔ بیعنی اللہ تعالی اپنے بندے کو لے گئے۔ اس کے معنی ایسے ہی ہیں جیسے کہا جاتا ہے فلال کاغلام آیا تو اس کامطلب بی ہوتا ہے کہ وہ غلام جاگنے کی حالت میں آیا۔

آسمهار ہوسی بات: اگریہ واقعہ خواب کی حالت میں یار وحانی طور پر ہوتا توجب کفار نے معراج کو جھٹا یا جیت المقدس اور اپنے قافلے کے حالات بوچھ تھے (جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے۔) تو آپ المقدس اور اپنے قافلے کے حالات بوجھ تھے دیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے۔) تو آپ المقدس کی حالت میں ہوا ہے۔ جو تم الیں دیتے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ جاگنے کی حالت میں ہوا ہے۔ جو تم الیں باتیں کر رہے ہو۔ بلکہ آپ وہیت المقدس کی ہیئت و کیفیت بیان کرنے کی فکر باتی سے جو اور اس فکر پر اللہ تعالی نے بیت المقدس میں پڑگئے تھے جیسا کہ حدیثوں میں ہے۔ اور اس فکر پر اللہ تعالی نے بیت المقدس آپ اللہ تعالی نے بیت المقدس کی ہیئت کی سامنے کرویا۔ آپ نے بتا دیا۔ (رواہ سلم)

انبیسوس بات: تمام علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو شب معراج میں دیکھا تھا یا نہیں۔ دیکھنے اور نہ دیکھنے دونوں روایت میں تاویل ہوسکتی ہے۔ جن روایات میں دیکھنا آیا ہے اس کامطلب یہ ہوسکتا ہے کہ دیکھنا دل ہے ہو اور جن روایات میں کہ دیکھنا آیا اس کامطلب یہ ہوسکتا ہے کہ خاص دیکھنے کی نفی ہو کہ جس طرح قیامت کے دن جنت میں جس طرح دیکھیں گے اس کے مقابلے میں یہ دیکھنا بہت تھوڑا ہے اگرچہ دیکھنا توہے جس طرح چشنے کے بغیر بھی دیکھا جاسکتا ہے وہ دیکھنا ہے تھی دیکھنا ہے اگر چہ دیکھنا توہے جس طرح چشنے کے بغیر بھی دیکھا جاسکتا ہے وہ بھی دیکھنا ہے دہ بھی دیکھا جاسکتا ہے وہ بھی دیکھنا ہے تھی کے ساتھ ہے دہ زیادہ واضح ہے۔

بہیں ہیں ہار شاہ ہے کہ ہم نے زمین آسان کی نشانیاں ان کو دکھائیں اور بہال رسول میں ارشاہ ہے ارب کے بارے میں ارشاہ ہے کہ ہم نے زمین آسان کی نشانیاں ان کو دکھائیں اور بہال رسول اللہ فیلی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو بچھ نشانیاں دکھائی ہیں۔ بعنی ابراہیم الفیلی کو کہ دکھائیں اس سے حضرت ابراہیم الفیلی کو کم دکھائیں اس سے حضرت ابراہیم الفیلی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

اس کاجواب یہ ہے کہ زمین آسان کی نشانیاں ساری نشانیاں تونہیں ہیں (بلکہ ان کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں) دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کوجو تھوڑی نشانیاں وکھائی ہیں وہ ان نشانیوں سے جو حضرت ابراہیم العَلَیٰ کا کودکھائی گئیں رتبہ میں زیادہ ہوں۔

اکبسوس بات: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اتی جلدی اور تیزی کے ساتھ اتی دور جانا اور آناکیسے ممکن ہے۔ جواب یہ ہے کہ بعض ستارے بہت بڑے ہیں لیکن انتہائی تیزیں۔اس سے معلوم ہوا کہ تیزی کی حد نہیں ہے۔

بائیسوس بات: بعض لوگوں کاخیال ہے کہ آسان کے بیچے ہوا نہیں ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے۔جسم وہاں سلامت نہیں رہ سکتا۔ (بلکہ جل جائے گا) جواب: یہ ناممکن نہیں ہے بلکہ ہوسکتا ہے (آگ میں ہاتھ ٹھہر نہیں سکتا گرتیزی سے ہاتھ آگ میں سے گزارا جاسکتا ہے۔)

منگیسوس بات : بعض لوگوں کاخیال ہے کہ آساں ہی نہیں ہے۔ جواب: ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

#### من القصيده

كَمَّاسَرَى الْبَدْرُ فِي دَاجٍ مِّنَ الظَّلَم مِنْ قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدُرَكُ وَلَمْ تَرَم وَالرُّسُلِ تَقْدِيْمَ مَخْدُ وْمٍ عَلَى خَدَم وَالرُّسُلِ تَقْدِيْمَ مَخْدُ وْمٍ عَلَى خَدَم فِي مَوْكَبِ كُنْتَ فِيْهِ صَاحِبَ الْعَلَم مِنَ اللَّنُوِ وَلاَ مَرْقًا لِمُسْتَئِم مَوْكَبِ الْعَلَم مِن اللَّنُو وَلاَ مَرْقًا لِمُسْتَئِم فَي اللَّنُو وَلاَ مَرْقًا لِمُسْتَئِم فُودِ الْعَلَم فَو مِثْلَ الْمُقْرِدِ الْعَلَم عَنِ العُيُونِ وَسِرٍ اَى مُكُتَتَم عَنِ العُيُونِ وَسِرٍ اَى مُكتَتَم عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِهِم عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِهِم عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِهِم وَالسَماء والسَماء والسَماء والسَماء والسَماء

سَرَيْتَ مِنْ حَرَمِ لَيْلاً اللَّي حَرَمِ وَبَتَ تَرُفّی اللَّی اَنْ نِلْتَ مَنْزِلَةً وَقَدَّ مَنْكَ جَمِیْعُ الْاَنْبِیَآءِ بِهَا وَقَدَّ مَنْكَ جَمِیْعُ الْاَنْبِیَآءِ بِهَا وَانْتَ تَخْتَرِقُ السَّنِعُ القِلْبَاقَ بِهِمْ حَتَّى اِذَا لَمْ تَدَعْ شَاوًا لِمُسْتَبِقِ حَقَى اِذَا لَمْ تَدَعْ شَاوًا لِمُسْتَبِ كُلُّ مَكَانٍ بِالاضَافَةِ اِذْ كَفَوْز بِوصْلِ اَيَّ مُسْتَبَرٍ كُنْهَا اَيْدُا وَسَلِّمْ دَائِمًا اَيْدَا لَكِلام على وقعة الاسواء ولنختم الكلام على وقعة الاسواء والله واصحابه اهل الاجتباء والله واصحابه اهل الاجتباء

آپ ایک ہی رات میں حرم شریف مکہ سے حرم محترم مسجد اقصی تک ایسے تشریف سلے جیسے چاند تاریکی کے پردہ میں نہایت روشنی کے ساتھ چلاجا تا ہے۔

آپ ایک تن ترقی کرتے ہوئے رات گزاری اور الیبی ترقی کی (اور قرب فداوندی حاصل کیا) کہ اللہ تعالی کے مقرب لوگوں میں کسی نے بھی اس ترقی کے درجہ کو حاصل نہیں کیا بلکہ اس درجہ کی بلندی الیبی تھی کہ کسی نے بھی اس تک بہنچنے کا ارادہ

بھی ہیں کیا۔

- ورآپ ﷺ کو بیت المقدس میں تمام انبیاء اور رسولوں نے اپنا امام و پیشوا اس طرح بنایا جس طرح مخدوم خادموں کا امام و پیشوا ہوتا ہے۔
- اور (آپﷺ کرتی میں ہے یہ بھی ہے کہ) آپﷺ سات آسانوں کوجو ایک دوسرے پر ہیں طے کرتے جاتے تھے۔ فرشتوں کے ایسے لشکر کے ساتھ جس کے سردار اور جھنڈا اٹھا نے والے آپ ہی تھے۔
- (آپ ﷺ بلند درجہ کی طرف ترقی کرتے رہے اور آسانوں کو مطے کرتے رہے) بہاں تک کہ آپ ﷺ نے اتن ترقی کی کہ کوئی آ کے بڑھنے والا منزل سے اتنا قریب نہ ہوا اور نہ ہی کوئی بلند مرتبہ کوچا ہے والا اتنا بلند مرتبہ حاصل کرسکا۔
- ﴿ (جب آپ ﷺ کی ترقیات انتهائی درجه کو پہنچ گئیں تو آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے او نیچہ مقام کے ملنے کی وجہ سے ہرصاحب مقوم کو بست (نیچا) کر دیا۔

  (یہ ندایا محمد کی اس لئے تھی) تاکہ آپ ﷺ کووہ درجہ حاصل ہوجو آنکھول سے خوب بوشیدہ تھا) اور کوئی مخلوق اس کود کھے نہیں سکتی تھی) تاکہ آپ ﷺ اس اچھ بھید سے کامیاب ہوں جو انتہائی بوشیدہ ہے۔



## \_\_ تیرہویں فصل \_\_\_ حبشہ کی ہجرت کے بیان میں

یہ نبوت کے پانچویں سال ہوئی۔ اس کی دجہ یہ ہوئی کہ کفار مسلمانوں کو بہت تکلیف دیتے تھے، اس وقت آپ ﷺ کی اجازت سے پھے مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی۔ حبشہ کاباد شاہ نجا شی نصرانی تھا۔ اس نے مسلمانوں کو اچھی طرح رکھا۔ قریش کے کافروں کو اس سے بہت غصہ آیا۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو تخفے اور ہدایا دے کر نجا شی کے پاس بھیجانا کہ وہ مسلمانوں کو اپنے پاس نہ رکھے۔ ان لوگوں نے آگر جب پی غرض بیان کی۔ نجا شی نے مسلمانوں کو ان لوگوں کے سامنے دربار میں بلا کر ان سے باتیں بوچھیں۔ حضرت جعفر رہے گئے کہا: ہم لوگ گمراہ تھے، اللہ تعالی نے اپنا پیغیر بھیجا اور اپنا کلام ان پر نازل فرمایا تو ہم راہ راست پر آئے۔ وہ بھلے کاموں کا تھم کرتے ہیں۔ نجا شی نے کہا: جو کلام ان پر نازل ہوا ہے بچھ ہیں اور برے کاموں سے منح کرتے ہیں۔ نجا شی نے کہا: جو کلام ان پر نازل ہوا ہے بچھ ہیں اور قریش کے بھیج ہوئے لوگوں کو لوٹا دیا۔ رکذانی اتواری حبیت متاثر ہوا۔ مسلمانوں کو تسلی دی اور قریش کے بھیجے ہوئے لوگوں کو لوٹا دیا۔ رکذانی اتواری حبیب الہ

حدیثوں میں ہے کہ یہ بادشاہ مسلمان ہوگئے تھے۔ زادالمعاد میں ہے کہ جب آپ ﷺ کے مدینہ ہجرت فرمانے کی خبران لوگوں کو پہنچی تو ۳۳ آدمی حبشہ سے لوٹ آپ ﷺ کے مدینہ ہجرت فرمانے کی خبران لوگوں کو پہنچی گئے اور بقیہ نے کشتی کے آئے۔ سمات تو مکہ میں روک لئے گئے اور باقی مدینہ پہنچ گئے اور بقیہ نے کشتی کے راستہ غزوہ خیبر کے سال مدینہ میں ہجرت کی۔ ان لوگوں کو دو ہجرتوں کی وجہ سے اصحاب الہجرتین کہتے ہیں۔

#### من القصيدة

بِهٖ وَلاَ مِنْ عَدُوِّ غَيْرَ مُنْقَصِم كَاللَّيْثِ حَلَّ مَعَ الْأَشْبَالِ فِيْ اَجَم فِيْهِ وَكَمْ خَصَمَ الْبُرْهَانُ مِنْ خَصِم فِيْهِ وَكَمْ خَصَمَ الْبُرْهَانُ مِنْ خَصِم

وَلَنْ تَرَى مِنْ وَّلِيِّ غَيْرَ مُنْتَصِرٍ

آحَلَّ أُمَّتَهُ فِي حَرْزِ مِلَّتِهِ

حَمْ جَدَّلَتُ كَلِمَاتُ اللهِ مِنْ جَدَلٍ

يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

ا اے مخاطب! تو ہرگزنہ دیکھے گا آپ ﷺ کے دوست کو جس کو آپ کی برکت سے مدونہ پہنچی ہو اور نہ تو ان کے کسی شمن کو دیکھے گا جس کو شکست فاش نہ ہوئی ہو۔
آپ ﷺ نے اپنی اُمّت اجابت کو اپنے دین کے مضبوط و شکام قلعہ میں اتارا کہ ان کو کوئی مغلوب و مقہور نہیں کر سکتا جیسا کہ شیر اپنے بچوں کو لے کر اپنی جگہ میں رہتا ہے (کہ کوئی اس کے بچوں کو وہاں ستانہیں سکتا)۔

جس شخص نے آپ ﷺ کی شان میں گتائی کی۔ کلام اللہ نے کئی مرتبہ اس کو پہت و ذلیل کر دیا۔ اور جس شخص نے آپ ﷺ کی نبوت کا انکار کیا تو کئی مرتبہ آپ ﷺ کی نبوت کا انکار کیا تو کئی مرتبہ آپ ﷺ کی دلیلیں اس پرغالب آئیں (اوروہ مغلوب ہوکررسوا ہوا) چنانچہ اس موقع پر صحابہ کاغلبہ ہوا اور کلام اللہ نے نجاشی پر اثر کیا۔



## --- چود ہویں فصل ---نبوت کے بعد مکہ میں قیام کے زمانے کے بعض اہم واقعات کے بیان میں

پہلا واقعہ: جب آپ بھی وی نازل ہوئی تو آپ نے حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کے بارے میں بتایا۔ وہ آپ کی کو ورقہ کے پاس لے کئیں۔ انہوں نے آپ کی نصدیق کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، دولت ایمان سے مشرف ہوئیں۔ عور توں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آزاد جوانوں میں سب سے پہلے حضرت الویکر صدیق کی ہی اور کوں میں حضرت علی کھی ہے، غلاموں میں حضرت بلال کھی اور آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زیر بین حارثہ کھی ہو اسلام لائے۔ ان کے بعد حضرت عثمان کھی ہو دصرت علی میں اللہ وقاص کے اسلام لائے۔ ان کے بعد حضرت عثمان کھی اور حضرت عبد اور دوزانہ لوگ اسلام میں داخل ہونے عبد الرحلن بن عوف کھی ایمان لائے۔ اور دوزانہ لوگ اسلام میں داخل ہونے عبد الرحلن بن عوف کھی ایمان لائے۔ اور دوزانہ لوگ اسلام میں داخل ہونے کے۔

ووسمرا واقعہ: جب آپ ایس ایس ایس اندر عشیر تک الاَقربین ازل موئی۔ ترجہ: تو آپ ایس نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر سب لوگوں کو جمع کر کے شرک کرنے پر اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرایا۔ اس وقت ابولس نے آپ ایس کی شان میں سخت الفاظ کے۔ سورہ تبت ای واقعہ کی وجہ سے نازل ہوئی۔ جس میں ابولس اور اس کی بیوی بھی آپ ایس کی بیوی بھی آپ ایس کے بہت وشنی رکھی اور اس کی بیوی بھی آپ ایس کی بیوی بھی آپ ایس کی بیوی بھی آپ ایس کے بہت وشنی رکھی

خقی۔

عتبہ اور عتیبہ ابولہ کے دو بیٹے تھے۔ (اس وقت دین الگ ہونے کے باوجود نکاح جائز تھا) ابولہ ب نے بیٹوں سے کہا: اگر تم ان کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو میں تم سے قطع تعلق کر لوں گا۔ ان دونوں نے اس کے کہنے پڑ کمل کیا۔ عتبہ نے تو اسی گستائی کہ کہ آپ کے سامنے جا کر طلاق دی۔ اس گستائی پر آپ رہ گئے نے بددعا فرمائی۔ اللہ م سلط علیہ کلبا ھن کلا بک یا اللہ! اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دیجئے۔ عتبہ ایک مرتبہ تجارت کے لئے شام جارہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ پر ٹھم ہرنا ہوا۔ ابولہ ب نے بیٹے کی حفاظت کے لئے تمام سامان کا ایک ٹیلہ بنا کر عتبہ کو اس پر مسلل سلایا۔ اور سب کو اس کے آس پاس سلایا۔ رات کو شیر آیا اور عتبہ کو مار کر چلاگیا۔ گر ان کے دلوں کی تختی ایس تھی کہ اس پر بھی ایمان نہ لاتے تھے۔

تنیسرا واقعہ: جب ہجرت عبشہ ہوئی تو حضرت الوبکر صدیق ﷺ نے ہمی عبشہ کی ہجرت کا ارادہ کیا۔ مکہ سے نکل کربرک الغماد تک پنچے سے کہ قارہ قوم کاسردار مالک بن دغنہ ملا۔ ان کو اپنی پناہ میں مکہ لے آیا اور تمام کفار قریش سے کہہ دیا: یہ میری امان میں ہیں۔ کفار نے کہا: ہمیں اس شرط پر منظور ہے کہ یہ گھرمیں اور گھرسے باہر قرآن اون پی آواز سے نہ پڑھیں گے۔ حضرت الوبکر صدیق ﷺ نے پچھ دن ایساہی کیا پھر برداشت نہ ہو سکا اور اونچی آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ محلّہ کی عورتیں جع ہو کرنے کی برداشت نہ ہو سکا اور اونچی آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ محلّہ کی عورتیں جع ہو کرنے کی سراسی کفار نے مالک بن دغنہ سے اس بات کاذکر کیا۔ اس نے حضرت صدیق دی گئیں خدا اس کے صورت صدیق دی گئیں خدا اس کے سواکسی کی پناہ میں رہنا نہیں چاہتا۔ وہ اپنی پناہ توڑ کر چلا گیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے محفوظ رہے۔

جوتها واقعد: جناب رسول الله على اور مسلمان آپ على ك ساته أكثر جه

رہتے تھے۔اہل اسلام کی تعداد انالیس تک پہنچ گئی۔ آپ بھٹ ارقم رہے ہے گھر میں ہے گھر میں ہے اس وقت عمر بن خطاب اور ابوجہل بن ہشام دوبڑے سردار تھے۔آپ بھٹ سے وعافر مائی: یا اللہ! دین اسلام کو عمر بن الخطاب یا ابوجہل بن ہشام کے اسلام سے عزت عطا فرمائے۔ آپ بھٹ کی دعا حضرت عمر دی ہے حق میں قبول ہوئی۔ دوسرے دن حضرت عمر میں ہوئے۔یہ سن انبوی میں ہوا۔

پانچوال واقعہ: آپ رہے ان جب طائف سے والی تشریف لائے کسی کومطعم بن عدی کے بال بھیجا اور امن طلب کیا۔ مطعم نے امن دیا۔ اور آپ کے ساتھ مسجد میں آیا۔ آپ نے اس برمطعم کا شکریہ اوا کیا۔ (کذانی الشمامة عن اسد الغابة)

#### من القصيده

لاَ تَعْجَبَنُ لِحَسُوْدٍ رَاحٍ يُنْكِرُهَا تَجَاهُلاً وَهُوَ عَيْنُ الْحَاذِقِ الْفَهِم قَدْ تُنْكِرُ الْفَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ وَيُنْكِرُ الفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَم يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

اگر کوئی حاسد جو نمام کامول میں ماہر وسمجھدار ہو، رسول اللہ ﷺ کی (نبوت) کی نشانیوں کا جان بوجھ کر انکار کرے توہر گز تعجب مت کرنا۔

واس کئے کہ) بھی آنکھ کو در دکی وجہ سے سورج کی روشنی اچھی نہیں لگتی اور بھی منہ بیاری کہ وجہ سے سورج کی روشنی التی اور بھی منہ بیاری کہ وجہ سے ویٹھے پانی کے ذائے کو بھی ناپسند کرتا ہے۔



## --- پندرہویں فصل ---مدینیہ طبیبہ کی طرف ہجرت کے بیان میں

جب نبوت کے تیرہویں سال دوسری بیعت عقبہ ہوئی توحضور ﷺ نے محابہ کو مدینه طیبه ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ صحابہ نے چھپ کر روانہ ہونا شروع کیا۔ایک دن کفار قریش کے سردار الوجہل وغیرہ دارالندوہ میں جوخانہ کعبہ کے قریب تھا (جس میں کفار جمع ہو کر مشورہ کیا کرتے تھے) جمع ہوئے۔ بہت دیر گفتگو کے بعد سب نے آپ ایک کے بارے میں قتل کا فیصلہ کیا۔اس کی ترکیب یہ سوچی کہ قریش ے ہر قبیلہ سے ایک آدمی لیاجائے اور سب جمع ہو کریسی رات محد اللے کو قتل کرویں۔ بى بأتم جوآب العَلِيْ كل عامى بين، قريش كے سارے قبائل سے لڑنے كى طاقت نہيں ر کھتے۔اس کئے وہ خون بہالینے پر راضی ہوجائیں گے اور ہم خون بہا آسانی سے اوا کر ویں گے۔ اللہ تعالی نے آپ العَلَیْ لا کو اس بات کی خبروے وی اور تھم ہوا کہ آپ الله مدینه بجرت كرجائيل - آپ الله رات كواين گھرميں تھ، كفار نے دروازه سارک گھیرلیا۔ آپ العَلیْ کا الله فرمائیں حضرت علی نظر کے حوالہ فرمائیں ورگھرے باہر نکل سے۔ اللہ تعالی کی شان قدرت سے کسی کو نظرنہ آئے۔ حضرت بوبكر صديق رضيطها كريش على الشريف لے كئے ، إن كو لے كربہت احتياط سے غار ثور ميں جا بَصِيد كفار نے تھرمیں جاكر آب القلين كاكونه ديكھا تو آپ النظام اللہ على شروع كردى ور تلاش کرتے ہوئے غار توریک پہنچ گئے۔ آپ النکیسی کا میں داخل ہونے کے بعد مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا تھا اور کبوتر کے جوڑے نے غار میں انڈے وے کر سینے شروع کر دیتے تھے۔ کفار نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے:اگر اس میں کوئی

آدمی جاتا توبیہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا اور کبوتر جنگلی اور وحشی جانور ہے، اس غار میں نہ ٹھہرتا۔ یہ کہہ کر کفار والیس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی حفاظت کے لئے مکڑی کے جالے اور کبوتر کے انڈے سے ایسا کام لیا کہ ایک لاکھ لوہے کہ زرہ پہنے جنگی جوانوں اور مضبوط قلعوں سے بھی نہ ہوتا۔ قصیدہ بردہ کے اشعار میں اس طرف اشارہ ہے۔

وَكُلُّ طَوْفٍ مِّنَ الْكُفَّارِ عَنْهُ عَمِى وَكُلُّ طَوْفٍ مِّنَ الْكُفَّارِ عِنْهُ اِرْمَ وَهُمْ يَقُولُوْنَ مَا بِالْغَارِ مِنْ اِرْمَ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تَنْسُجُ وَلَمْ تَحُم مِنَ الْأَكُم مِنَ الدُّوُعِ وَعَنْ عَالٍ مِّنَ الْأَكُم مِنَ الْأَكْم

وَمَا حَوَى الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَّمِنْ كَرَيْمٍ فَالْصِّدِينُ قَمِنْ كَرَيْمٍ فَالْصِّدِيْقُ لَمْ يَرِمَا فَالْصِّدِيْقُ لَمْ يَرِمَا ظَنُّوْا الْعَنْكَبُوْتَ عَلَى فَلَنُّوْا الْعَنْكَبُوْتَ عَلَى وِقَايَةُ اللَّهِ أَغْنَتُ عَنْ مُضَاعَفَةٍ وِقَايَةُ اللَّهِ أَغْنَتُ عَنْ مُضَاعَفَةٍ

- میں اس خیروکرم کی شم کھا تاہوں جس کوغار ثورنے جمع کرر کھا تھا(حضور ﷺ اور حضرت ابو بکر صدایت رہے ہے کہ کفار کی آئے آپ ﷺ کو دیکھنے ہے اندھی تھی۔۔
   اندھی تھی۔۔
- ت آپ ﷺ سراپاصدق تھاور حضرت صدیق غارے ہے ہیں اور کفار کہتے تھے کہ غار میں کوئی بھی ہہیں۔ غار میں کوئی بھی ہمیں۔
- پس انہوں نے گمان کر لیا کہ کبوتر انسان کے گرد نہیں رہتے (اور انہوں نے انڈے بیس دیتے) اور مکڑی نے آپ ﷺ برجالا نہیں بنا۔
- 🕜 الله تعالیٰ کی حفاطت و حمایت نے آپ ﷺ کو دہری زرہ پہنے اور بلند قلعوں میں پناہ گیرہونے سے بے پروا کر دیا تھا۔ پناہ گیرہونے سے بے پروا کر دیا تھا۔

آپ ﷺ تین دن تک غار میں رہے۔ عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوصدیق ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے غار کے قریب ہی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ وہ بکریوں کا دودھ نبی التیکی اور ابوبکر صدیق ﷺ کو پلاجاتے تھے۔ ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ جو

جوان تنے۔ مکہ میں قریش کی مجلسوں میں جا کر باتیں سنتے اور رات کو آپ ﷺ کے حضور میں آگر بیان کردیتے تھے۔عبداللہ بن اربقط رکلی جومشرک تھا رہبری کے لئے نوكرركه لياتھا۔اونٹنیاں بھی ای کے حوالے كردى تھیں۔وہ تین دن بعد جیسا كه اس كو كها تفا- وه اونتنيان غارك پاس كرآيا- آپ التيكي اور ابوبكر صديق رضي التيكي اور عامرین فہیرہ دینے پہلے سوارہ و کر ساحل کے راستہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ راستے میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے ان میں ایک بہت ہی عجیب قصہ اُتم معبد کی بکری کے دودھ دینے کا ہے۔ یہ عورت شرفاء عرب میں سے تھی۔اس کا خیمہ مدینہ کے راستے میں تھا۔اور اس کے بعد اُتم مبعد اور ان کا شوہراسلام لائے۔

مدینہ کے لوگ آپ النظین کی تشریف آوری کے خیال سے مرروز استقبال کے لئے مکہ کے راستے پر آتے اور دوپہر کے قریب واپس لوٹ جاتے۔ جس روز آپ العَليْ لِيَ بِينِي اس روز بھی وہ انظار کرے لوٹ چکے تھے کہ اچانک ایک میلے کے اوپرے ایک یہودی نے آپ ﷺ کی سواری کو دیکھااور چلا کر اُن والیس جانے والول كوكها- "يامعاشو العربهذا جدكم" اعربكى جماعت! به تهارا حظ يعنى خوش نقیبی کاسامان آگیا۔وہ لوگ والیس لوٹے اور آپ ﷺ کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے۔ اہل مدینہ کی خوشی کا اس ون اندازہ نہیں ہوسکتا تضا۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شوق میں یہ نظم بڑھتی تھیں ۔

ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ لِلّٰهِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا ذاع مَادَعَا جثت اَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا بِالْاَمْر المُطَاع

🕕 چود ہویں رات کا بورا روشن چاند ثنات وداع (گھانی کانام) سے ہم پر طلوع ہوا۔

🗗 جب تک اللہ تعالیٰ ہے کوئی دعا کرنے والا باتی رہے گاہم پر اللہ تعالیٰ کاشکر اوا

تحرناضروریہے۔

🗗 اے نی اجو ہم میں بھیج گئے ہیں آپ ﷺ ایساتھم لے کر آئے ہیں جس کی اطاعت ضروری ہے۔

ٹنیات الو داع کے عنی رخصت کی گھاٹی ہے۔جومسافر مکہ کی طرف جاتا تھا تو مدینہ والے اس کورخصت کرنے کے لئے ان گھاٹیوں تک جایا کرتے ہتھے۔

بعض نے کہا کہ شمیات الوداع (مکہ کی طرف نہیں بلکہ) شام کی طرف ہے ادریہ اشعار تبوک ہے آپ النظافی آلا کی واپسی کے وقت پڑھے گئے۔ میں کہنا ہوں کہ اگر دونوں طرف (بعنی مکہ اور شام کی طرف ایسی گھا ٹیاں ہوں اور دونوں پرلوگ رخصت کرنے جاتے ہوں) اس وجہ سے دونوں کانام شمیات الوداع پڑگیا ہو۔ اور مکہ اور شام دونوں سے آتے وقت یہ واقعہ ہو تو بھی کیا حرج ہے۔

آپ الکالی عمریں چلے تھے۔ پیرئی دن بارہویں رہی الاول میں اور بعض کے بقول صفر کے مہینہ میں تربین سال کی عمریں چلے تھے۔ پیرئی کے دن بارہویں رہی الاول کو مدینہ پنچ مدینہ پنج کر قبامحلہ میں جوشہر کے کنارہ سے کچھ دور بنو عمرو بن عوف کی منازل میں ہم چودہ دن قیام فرمایا۔ تیسرے دن حضرت علی مخطاب میں اوا کر کے آپ بھی کہ اس آگے۔ پھر آپ الکیلی نے مدینہ شہر میں قیام فرمانی کا ارادہ فرمایا ہمرا کی آرزو کر رہ تھی کہ آپ الکیلی نظام میں قیام فرمائیں۔ جب آپ الکیلی نظام سے تو ہم اس بیٹھ قیلے کے لوگ آپ الکیلی نظام کے ساتھ تھے۔ اپنے اپنے ہاں ٹھہرنے کی آرزو کر رہ تھے۔ آپ الکیلی نظام کروں گا، او مٹنی چلتے اس جگہ بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی کا منبر جائے گی وہاں قیام کروں گا، او مٹنی چلتے اس جگہ بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی کا منبر جائے گی وہاں قیام کروں گا، او مٹنی چلتے ہیں جگہ بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی کا منبر حامان اتارا گیا۔ آپ الکیلی نے ان کے گھر قیام فرمایا، پھر آپ پھی تھی خریدی اور وہاں مسجد کی تعمیر شروع فرمائی۔

(كذا في تواريخ حبيب الهوزاد المعادو غيربها)

#### من الروض

شَرِيْفَةٌ مَا حَوَاهَا قَبْلَهُ بَشَوُّ لِطَيْبَةٍ وَّثَنَا هِى عِنْدَهَا السَّفَرُ وَأُمَّ مَعْبَدَ يَجْلُوْ مِنْهُمَا الْخَبَرُ وَفَاحَ حِيْنَ آتَاهَا نَشْرُهَا الْعَطِرُ وَلْيَهْنِهِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ مَنْقِبَةٌ وَهَاجَرًا مِنْهُ لَمَّا حَاوَلاً سَفَرًا فَسَالُ سُوَا فَسَلُ سُرَاقَةً مِنْهُ إِنْ تُرِدْ خَبَرًا فَسَلُ سُرَاقَةً مِنْهُ إِنْ تُرِدْ خَبَرًا طَابَتْ بِهِ طَلِبَةٌ لَمَّا اَقَامَ بِهَا

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصْرُ

- آپ ﷺ کوغار میں دونوں صاحبوں کے ہونے کے وقت کی اسی منقبت شریفہ مبارک ہوجس کو آپ ﷺ سے پہلے کسی بشرنے حاصل نہیں کیا۔
- 🗗 دونوں صاحبوں نے اس غارے نکل کر ہجرت کی جب کہ مدینہ کے سفر کا ارادہ 🗗 کیا اور دہ سفر کا دادہ کیا اور دہ سفر کا دادہ کیا اور دہ سفر مدینہ چہنچ کرختم ہوگیا۔
- و آگر کچھ خبر معلوم کرنا ہو تو سراقہ اور اُمّ معبدے آپ التَظِینان کا حال ہو چھو۔ان دونوں سے خبرظا ہر ہوگی۔
- آپ ﷺ سے مینہ پاک ہوگیاجب آپ وہان تیم ہوئے۔اور آپ التلینی جس وقت وہاں ہیم ہوئے۔اور آپ التلینی جس وقت وہاں پنچ تو اس کی خوشبومعطر پھیل گئ۔



## --- سولہویں فصل ---مدینیہ طبیبہ تشریف لانے کے بعد بعض مختلف اہم واقعات کے بیان میں

بہلاواقعہ: مینہ میں تشریف آوری کے بعد مدینہ میں عبداللہ بن سلام یہود کے ایک بڑے عالم سے آپ اللہ عن سلام یہود کے ایک بڑے عالم سے آپ اللہ کی ملاقات کے لئے آئے۔ آپ اللہ سے تین سوال کے اور جواب صحیح یا کر ایمان لائے۔ (کذانی تواری حبیب الہ)

ووسمرا واقعہ: حضرت سلمان فاری کے جو اصل ہیں فارس کے جو سیوں ہیں سے تھے۔ان کی عمر بہت زیادہ تھی۔ جو تی وین چھوڑ کر دین نصاری اختیار کیا تھا۔ علاء یہود اور نصاری سے آخضرت کے آنے کی خبر سن چکے تھے۔ یہ بات سن کر کہ آپ گئی مہینہ ہجرت کر کے آئیں گے۔ مدینہ آرہ سے کہ راست میں کی جگہ بکہ ان دنوں ایک یہود کی کام سلمان ہوگئے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علامات نبوت دیکھ کر مسلمان ہوگئے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی آزادی کی فکر کرو۔ انہوں نے اپنی آزادی کی فکر کرو۔ انہوں نے اپنی مالک سے کہا۔ اس نے چالیس اوقیہ سوناما نگا اور یہ شرط بھی لگائی کہ چھوارے کے تین سودر خت لگائیں اور جب وہ چل دیں تو آزاد ہو جائیں۔ آپ کی سال چل نے وست مبارک سے چھوارے کے در خت لگائے۔ ان سب پر ای سال پھل نے وست مبارک سے چھوارے کے در خت لگائے۔ ان سب پر ای سال پھل کے دست مبارک سے جھوارے نے در خت لگائے۔ ان سب پر ای سال پھل کو دیا کہ اس کو دے کر آزاد ہو جاؤ ۔ انہوں نے عرض کیا: چالیس اوقیہ سونا چاہئے یہ کو دیا کہ اس کو دے کر آزاد ہو جاؤ ۔ انہوں نے عرض کیا: چالیس اوقیہ سونا چاہئے یہ کو دیا کہ اس کو دے کر آزاد ہو جاؤ ۔ انہوں نے عرض کیا: چالیس اوقیہ سونا چاہئے یہ کو دیا کہ اس کو دے کر آزاد ہو جاؤ ۔ انہوں نے عرض کیا: چالیس اوقیہ سونا چاہئے کہ کافی نہ ہوگا۔ آپ کی نے زبان مبارک اس پر پھیر دی اور برکت کی دعا

فرمائی۔ سلمان ﷺ کہتے ہیں: میں نے جو تولا تو چالیس اوقیہ تضانہ کم تضانہ زیادہ۔ اس کو ادا کرکے آزاد ہوگئے۔ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں رہ گئے۔ (کذانی تواریخ حبیب الہ)

تنسرا واقعہ: مدینہ طیبہ میں بیئر رومہ (ایک کنوال ہے) اس کا پانی میٹھا تھا۔
دوسرے کنووں کا پانی کھارا تھا۔اس کا مالک ایک یہودی تھا جو پانی بیچا کرتا تھا۔اس وجہ سے مسلمانوں کو پانی کی تکلیف تھی۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جوشخص ہیر رومہ کو خرید کر مسلمانوں کے ڈول اس میں جاری کر دے اس کے لئے جنت ہے۔
حضرت عثمان دی تھا ہے دول اس کو خالص اپنے مال سے خرید اور وقف کر دیا۔
دھٹرت عثمان دی تھا کہ دیا۔

#### من القصيدة

كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِى الْأُمِّيِّ مُعْجِزَةً فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَالتَّادِيْبِ فِى الْيُتُم يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبُدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كَلِّهِم عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

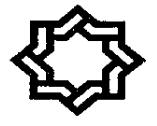

# -- سترہویں فصل -آپﷺ کے غزوات اور ان کے ضمن میں بعض دوسرے مشہور واقعات کے بیان میں سالانہ ترتیب کے ساتھ

مدینہ طبیبہ میں وفات تک آپ ایک کے قیام کی مدت دس سال دو مہینے ہے۔ جب جہاد فرض ہوا آپ ایک نے کفارے قال شروع کیا اور سیاہ بھیجنے لگے۔ جس جہاد میں آپ ایک خود تشریف نے گئارے قال شروع کیا اور سیاہ بھیجنے لگے۔ جس خزدہ کہتے ہیں اور جو لشکر آپ ایک کی اس کو اہل سیر (سیرت نبوی کے لکھنے والے) کمریہ کہتے ہیں اور جو لشکر آپ ایک کی بھیجا اور خود تشریف نہیں لے گئے اس کو سریہ کوسریہ کا حال تفصیل سے لکھنا مشکل ہے اس لئے بعض کا بہت مختصر حال لکھا جاتا ہے۔ بعض وہ واقعات بھی لکھے جاتے ہیں جو کسی غزوہ کے زمانے میں جائے ہیں جو کسی غزوہ کے زمانے میں بیش آئے۔

#### بجرت كالببلاسال

اس سال ۱۹ ہم واقعات ہوئے۔

- 🛈 جبهاد كا فرض بهونا: إس سال جهاد فرض بهوا\_
- ا ایک لشکر کی روانگی: حضرت حزه رفظیه کوتیس مهاجرین کے ساتھ قریش کے قافلے کورو کئے سے کے ساتھ قریش کے قافلے کورو کئے سے لئے بھیجا۔

- ا کیک لشکر کی روانگی: حضرت عبیده بن الحارث روانگی کو ساتھ مہاجرین کے ساتھ شوال میں بطن رابغ کی طرف روانہ کیا۔
- ﴿ ایک لشکر کی روانگی: حضرت سعد بن ابی وقاص فَرِهُ کو بیس مہاجرین کے ساتھ خرار کی طرف جو جحفہ کے قریب ایک جگہ ہے روانہ کیا تاکہ قریش کے قافلے کو روکیں۔ یہ سب سرئے تھے۔
- ک غروہ الواء: صفر میں غزدہ الواء ہوا۔ اس میں خود تشریف لے گئے۔ الواء مکہ اور مدینہ کے در میان ایک گاؤں تھا اس کو غزوہ و دّان بھی کہتے ہیں۔
  - ﴿ ابتراء اوّان: اس سال اذان كا آغاز موا-
- ع ام المؤنين حضرت عالشه كى رفضى: حضرت عائشه رضى الله تعالى منها والله تعالى منها والله تعالى منها والله تعالى منها وخصت موكرة كيس-
- ﴿ مِعِالَى جِبَارَى كَا مَعَامِلُهُ: مَهَاجِرِينَ و انصاركَ ورميان بِعالَى جِارگى كا معالمه ہوا۔
  - ابنداء جمعه: جعه بھی اس سال فرض ہوا۔

#### بجرت كإدوسراسال

اس سال ۱۵امهم واقعات موتے۔

- ا غزوہ لواط: رہی الاول میں غزوہ بواط ہواجور ضوی کے کنارے میں ایک جگہ ہے۔ قریش کے قافے کو روکنا مقصود تھا مگر ملائمیں۔
- ا غزوة عشيره: غزوة عشيره (بضم عين) بواجوينيع كارع قبيله مدلج ك

زیمن ہے۔ یہ واقعہ جمادی الاولی و الاخری میں ہوا۔ اس میں بھی قریش کے قافلے کو روکنے کا ارادہ تضاجو مکہ سے شام کو جارہا تضا۔ مگر ملا نہیں یہ وہی قافلہ تضاجس کی واپسی کے وقت آپ ﷺ دوبارہ تشریف لے گئے متھے کیکن وہ نہیں ملا تضا اور غزوہ بدر کا سبب ہوگیا اسی لئے اس غزوہ عشیرہ کو غزوہ بدر اولی بھی کہتے ہیں۔

ایک لنتکرکی روائی: عبداللہ بن جحش اسدی رخطی کورجب میں بطن نظلہ کی طرف بھیجا اور اسی واقعہ میں بہ آئیس نازل ہوئیں "یسئلونک عن الشهو المحوام قتال فیه" (اے محما (مسلمان) آپ سے احترام والے مہیئے میں جنگ کرنے کے بارے میں بوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہے)

عروہ بدر ہواجس کالقب بدر کبری : اس سال سب سے عظیم الثان غزوہ بدر ہواجس کالقب بدر کبری ہے۔ رمضان میں آپ بھی نے جرسی کہ قریش کا قافلہ شام سے مکہ جارہا ہے۔ آپ بھی صحابہ کو لے کرجو تین سوتیرہ ہے اس کے روکنے کے لئے چلے۔ یہ خبر مکہ بہتی گئی کفار قریش ایک ہزار سلح آدمی لے کرروانہ ہوئے۔ جس قافلہ کوروکنے کے لئے گئے تھے وہ دو سرے راستہ سے نکل کر مکہ پہنچ گیا۔ پھر بھی قریش کے لوگ مکہ سے اس لئے چلے کہ بدر میں جاکر ڈیرہ ڈالیس کے اور خوب جشن مناہیں گے تاکہ تمام عرب پر ہماری ہیں ہے جا کر ڈیرہ ڈالیس کے اور خوب جشن مناہیں گے تاکہ تمام سروسامان ہمارے مقابلے میں آجائیں گے اور مفت میں نیک نامی ہاتھ آئے گی۔ اللہ تعالی کو اسلام کو عزت وینا، کفر کو ذلیل کرنا مقصود تھا۔ آپس میں مقابلہ ہوا اور اہل اسلام کامیاب ہوئے اور اللہ تعالی نے ان کی مدد کی اور کفار قتل کئے گئے، قیہ ہوئے، اسلام کامیاب ہوئے اور اللہ تعالی نے ان کی مدد کی اور کفار قتل کئے گئے، قیہ ہوئے، ذلیل ورسواہوئے۔ سورۃ الانفال میں پئی قصہ ہے اس تمام قصہ سے شوال میں فارغ ذلیل ورسواہوئے۔ سورۃ الانفال میں پئی قصہ ہے اس تمام قصہ سے شوال میں فارغ

@ غزوہ بی سلیم: سات دن بعد بی سلیم کے غزوہ کے لئے تشریف لے گئے مگر

#### لڑائی نہیں ہوئی۔

﴿ عُرُوهُ سُولِي : بدر کے دو مہینہ بعد ذوالجہ میں غزوہ سولی ہواجس کا سبب یہ ہوا کہ جب کفار بدر میں شکست کھا کر مکہ پنچ تو الوسفیان دوسوسوار کے کرجنگ کے ارادے سے مدینہ آئے۔ جب مدینہ کے قریب پنچ تو مسلمانوں کو خبر ہوگی۔ آپ ﷺ خود مسلمانوں کو خبر ہوگی۔ آپ ﷺ خود مسلمانوں کو لیے کفار بھاگ گئے اور اپنے بوج دکو ہلکا کرنے کے لئے ستوجوکہ زادراہ تھا پھینک گئے۔ آس لئے اس غزوہ کالقب غزوہ سولی ہوا۔

ک غطفان سے غزوہ : بقیہ ذی الجہ مدینہ میں قیام فرمایا اس کے بعد نجد کی طرف غطفان سے غزوہ کرنے کے لئے چلے اور صفر کے فتم تک وہاں قیام کیا مگر لڑا کی ہمیں ہوئی۔ ہمیں ہوئی۔

- آبريكي قبليم: اس سال نصف شعبان مين قبله كى تبريلى موكى -
- @ فرضيت زُكوة: روزه فرض مونے سے پہلے زكوة فرض موتى -
  - قرضیت روزه: آخرشعبان میں روزه فرض ہوا۔
- ال وجوب صدقة فطر: آخر رمضان ميں صدقه نظرواجب ہوا۔
- (۱) ابتداء عبیدین و وجوب قربانی: عیدین کی نماز اور قربانی ای سال مقرر جوئی -
- (P) فی فی رقید کی وفات: ای سال بدروایسی ایک دن پہلے آپ ایک کی صاحبزادی حضرت بی بی رقید رضی الله عنها کی وفات ہوئی۔
- اس نی بی ام کلتوم کا نکاح: اس کے بعد آپ ایک نے دوسری صاجزادی حضرت اُمّ کلتوم کا نکاح حضرت عثمان رفظی اس کے دیا۔ حضرت عثمان رفظی ای

وجه عنے ذی النورین کہلاتے ہیں۔

الله في في في فاطمه كا نكاح: بدرى ك بعد حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنهاكا تكاح بواء

#### هجرت كاتيسراسال

ال سال ۱۱۲ ہم واقعات ہوئے۔

- ا قریش کا ایک اور تعاقب: ربیع الاول کے بعد پھر قریش کے تعاقب میں تشریف سے اور نجران تک پنچ۔ ربیع الاخر اور جمادی الاولی وہاں رہے گر میں تشریف کے گئے اور نجران تک پنچ۔ ربیع الاخر اور جمادی الاولی وہاں رہے گر ازائی نہیں ہوئی پھرمدینہ منورہ واپس آگئے۔
- ﴿ عُرُوهُ بِن قَینقاع : بی قینقاع کاجو که مدینه کے بہودی تھے عہد کے تورن نے عہد کے تورن کے عہد کے تورن کے عہد کے تورن کی مقارش پر چھوڑ دیا یہ عبداللہ بن سلام کی برادری ہے۔
- الاشرف ك قتل كا عمر ف كا قتل: اى عبد توزنى وجد سے كعب بن الاشرف كا قتل كا الله عبد توزنى وجد سے كعب بن الاشرف ك قتل كا تيا۔
- ای عروه احد: ای سال شوال کی ابتدامیں غزوہ احد واقع ہوا جس کا قصہ چوتھے پارہ کے پاؤسے شروع ہو کر نصف کے کھے بعد تک پہنچتا ہے۔
- ک غزوہ حمراء الاسمد: غزوہ حمراء الاسد ہوا وہ مکہ سے تیں میل ہے۔ جس کا قصہ یہ ہے کہ جب کفار احدہ واپس چلے گئے توراستے ہی سے مدینہ لوشنے کا اراوہ کیا۔ آپ کھنے یہ خبرس کرخود صحابہ کو لے کرروانہ ہوئے۔ جب کفار نے یہ سنا توڈر کیا۔ آپ کھنے یہ خبرس کرخود صحابہ کو الاسد تک پہنچے تھے اس وجہ سے اس غزوہ کرواپس لوٹ مجے۔ کیونکہ آپ کھنے حمراء الاسد تک پہنچے تھے اس وجہ سے اس غزوہ

كانام حمراء الاسدير كيا-

شوال وذيقعده وذى الجهمين كوكى واقعه يبيش نهيس آيا-

آبک ایک انشکر کی روانگی: جب محرم کا چاند نظر آبا تو طلحہ بن خوبلدو سلمہ بن خوبلدو سلمہ بن خوبلد و سلمہ کو ڈیڑھ خوبلد کے بارے بیں۔ حضرت ابو سلمہ کو ڈیڑھ سو مہا جرین و انصار کے ساتھ مقابلے کے لئے بھیجا از ائی نہیں ہوئی اور مال غنیمت بیں موبشی ہاتھ آئے، وہ لے کرمدینہ آگئے۔

ک ایک کشکر کی روائی: پانچویں محرم کو اطلاع آئی کہ خالد بن سفیان لڑائی کے لئے کشکر جمع کر رہاہے۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس کو اس کے مقابلے کے لئے بھیجا۔ وہ اس کو قتل کر سے اس کا سرلے آئے۔ ان کی واپسی اٹھارہ دن کے بعد تئیس محرم کو ہوئی۔

(عدیم معونه: ای سال صفر کے مہینے میں بیر معونه کا واقعہ ہوا۔ یہ قبیلہ بزیل کی زمین مکہ اور عسفان کے در میان ایک جگہ ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ بنی عامر کا ایک شخص عامر بن مالک جو نجد کارہے والا تھا۔ حضور اقد سی شکھی کی خدمت میں حاضر ہوا

اور کہا: آپ کچھ لوگ میرے ساتھ بھیج دیں کہ وہ میری قوم کو اسلام کی دعوت دیں کھر مجھ کو بھی خیال نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا: مجھ کو نجد والوں کا ڈرہے۔ اس نے کہا: ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی پناہ میں لے لوں گا۔ آپ کھی نے صحابہ میں سے سترآ دمی جو قراء کہلاتے تھے ان کے ساتھ بھیج دیئے جب یہ حضرات بیر معونہ پہنچ تو بخاری کی روایت کے مطابق رعل، ذکوان، عصبہ کے کفار نے تقریبًا سب کو شہید کر ذکوان، عصبہ کے کفار نے تقریبًا سب کو شہید کر ذالا۔ ان شہید ہونے والوں میں بخاری کی روایت کے مطابق حرام بن ملحان بھی تھے۔ ڈالا۔ ان شہید ہونے والوں میں بخاری کی روایت کے مطابق حرام بن ملحان بھی تھے۔ اس غدر (ہنگامہ) کا بانی عامر بن طفیل تھا جو عامر بن مالک کو بھینجا تھا۔ عامر بن مالک کو اس واقعہ کا بڑاغم ہوا کہ اس کے بھینجے نے اس کی امان کو خراب کیا۔ وہ ان ہی د نوں میں مرگبا۔

ای عامر بن طفیل نے آپ ﷺ کے پاس کہلا بھیجا: یا جھے کو ملک بانٹ و بھے یا اپنے بعد مجھے کو اپنا خلیفہ بنا د بھے ورنہ بڑا کشکر لا کر آپ سے لڑوں گا۔ آپ ﷺ نے بدوعاکی اللہ ماکفنی عامر ا وہ طاعون سے مرگیا۔ آپ ﷺ نے ایک مہینہ تک ان قراء کے قاتلوں پر قنوت میں بدوعا فرمانی۔ پھرجب وہ مسلمان ہوکر آگئے تو بدوعا ترک فرمادی۔

﴿ عُرُوهُ بِنُو نَضِيرِ: بير معونہ كے واقعہ كے دوران عُروہ بنی نضير ہوا۔ يہ مدينہ كے يہودى تھے۔ اس كاواقعہ يہ ہے كہ بير معونہ بيس عمرو بن اميہ ضمرى رفر الله ہو الله كو ايك غلام آزاد كرنا تھا۔ اس لئے عامر بن طفيل بوئے تھے۔ عامر بن مالك كی والدہ كو ایك غلام آزاد كرنا تھا۔ اس لئے عامر بن طفيل نے ان كی پیشانی كے بال كاث كرمال كی طرف سے آزاد كر دیا۔ یہ وہال سے واپس لوٹے۔ راستے میں بنی عامر كے دو مشرك انہیں ملے۔ انہول نے ان دونوں كوتل كر دیا اور دل میں خیال كیا كہ یہ بھی عامر بن طفیل سے ایک طرح كا انتقام ہے۔ وہ دونوں دیا اور دل میں خیال كیا كہ یہ بھی عامر بن طفیل سے ایک طرح كا انتقام ہے۔ وہ دونوں مشرك آنحضرت الله كیا كہ یہ بھی عامر بن طفیل سے ایک طرح كا انتقام ہے۔ وہ دونوں مشرك آنحضرت الله كیا كہ یہ بھی عامر بن طفیل سے ایک طرح كا انتقام ہے۔ وہ دونوں مشرك آنحضرت الله كیا كہ یہ بھی عامر بن طفیل ہے ایک طرح كا انتقام ہے۔ وہ دونوں مشرك آنحضرت الله كیا مان میں شھے۔ عمرو بن امیہ دی گھی ہو اس بات كاعلم نہ تھا۔

آنحضرت ﷺ نے اس قتل کی دبیت مقرر فرمائی۔ بنی عامر، بنی نضیر یہود اور مسلمانوں کا آپس میں معاہدہ تفا۔اس لئے آپﷺ نے ان کے مشورہ کے بغیر دبیت مقرر کرنانہ چاہا اور یکی باحث غزوہ بنی نضیر کا ذریعہ بنی۔

قصہ ایوں ہوا کہ جب آپ ﷺ مینہ طیبہ ہجرت فرماکر تشریف لائے توبی قریظہ اور بنی نظیر کے یہودی جومدینہ کے باہر الگ الگ محلے میں رہتے تھے آپ ﷺ ہے عہد کیا کہ ہم آپ کے موافق رہیں گے آپ کے شمن کی مدونہ کریں گے۔ جب آپ ﷺ اس دیت کے موافق رہیں گے تین نظیر میں تشریف لے گئے اور ان ہے اس معاملہ میں گفتگو فرمائی۔وہ لوگ آپ کو ایک دیوار کے بنچ بٹھاکر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ دیوار پر سے ایک پھڑ گراکر آپ النظیمالی کو قبل کر دیں۔ آپ النظیمالی کو دی ہے اس بات کی اطلاع ہوگئی۔

آپ النظی کی وہاں سے اٹھ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ بھی کے ۔ ہوا ہمیجا کہ تم لئے عہد توڑا ہے یا تو دس دن کے اندر بہاں سے نکل جاؤ ورنہ لڑائی ہوگی۔ وہ لڑائی کے لئے تیار ہوگئے۔ آپ بھی نے ان پر لشکر کشی کی اور ان کے قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ آخروہ تنگ ہوکر نکل جانے پر مجبور ہوگئے۔ آپ النظی کی نے فرمایا: تمام ہتھیار چھوٹر جاواور جتنا مال لے جاسکتے ہولے جاؤ۔ بعض لوگ خیبر میں جا بسے اور بعض شام اور بعض من و صری جگہ جاکر بس گئے۔ سورہ حشر میں ہی قصہ ہے۔

ال حرمت شراب: اس سال یا اسطے سال شراب حرام ہوئی۔

(ال ببدائش امام حسن : اس سال حضرت امام حسن بيدا موت -

هجرت كاچوتھاسال

ال سال ٢ الهم واقع موتے۔

ا غروہ بدر سے الاسفیان احدے لوٹے وقت کہہ کر گئے تھے کہ آئدہ سال پھر بدر پر لڑائی ہوگی۔ جب وقت قریب آلیا اور ابوسفیان کی بدر تک جانے کی ہمت نہ ہوئی تویہ چاہا کہ کوئی الی صورت ہو کہ آپ پھی بدر نہ جائیں، توہم کوبدر نہ جانے کی شرمندگی نہ ہو۔ ایک شخص جس کا نام تعیم بن مسعود تھا دینہ بھیجا تاکہ مسلمانوں کو ابوسفیان کے بڑے لشکر جمع کرنے کی خبر پہنچا کر ڈرا دے۔ مسلمانوں نے سن کر «حسبنا اللّٰہ و نعم الو کیل" کہا: کہ «الله تعالیٰ ہی ہمارے لئے کافی ہیں اور بہترین کام بنانے والے ہیں" آپ کی الله تعالیٰ ہی ہمارے لئے کافی ہیں تشریف نے والے ہیں" آپ کی گئے گئے کہ نہ آیا۔ صحابہ نے وہاں تشریف نے اور چندروز قیام کیا گر کوئی مقابلے کے لئے نہ آیا۔ صحابہ نے وہاں تخوارت میں خوب نفع حاصل کیا اس غزوہ کوبدر ثانی ، بدر صغری اور بدر موعد بھی کہتے تجارت میں خوب نفع حاصل کیا اس غزوہ کوبدر ثانی ، بدر صغری اور بدر موعد بھی کہتے ہیں۔ یہ واقعہ شعبان میں اور بعض کے بقول ذی قعدہ میں ہوا۔

ا بيدائش امام حسيريظ : اى سال امام حسين ريط بيدا بوئــــ ال

#### هجرت كايانجوال سال

اس سال ۱۱ اہم واقعے ہوئے۔

اس عزوہ دومہ الجندل: اس سال رہے الاول میں غزوہ دومہ الجندل ہوا۔ یہ جگہ دشق سے بائج منزل کے فاصلے پر ہے۔ آپ اللہ نے سنا تفاکہ وہاں مدینہ پر چرمائی کے لئے کفار جمع ہوئے ہیں۔ آپ اللہ ایک ہزار آدمیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ وہ خبرس کر علیحدہ علیحدہ ہوگئے۔ آپ اللہ چند روز وہاں قیام فرما کر مدینہ تشریف لائے۔

﴿ عُرُوهُ مربست : ای سال شعبان میں غزوۂ مربستے ہوا۔ اس کو غزوہ کی مصطلق کے لوگ لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ﷺ کو معلوم ہوا کہ قبیلہ بنی مصطلق کے لوگ لڑائی کرنا چاہتے

میں آپ التکلیکاز خود صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ وہ لوگ مقابلے کے لئے نہیں آپ التکلیکاز خود صحابہ کو لئے نہیں آ۔ آئے۔ ان کامال اور بیچ مسلمانوں کے ہاتھ گئے۔

صرت جورید سے نکاح: حضرت جورید رفت الله تعالی عنها ای خوره من الله تعالی عنها ای غزوه من ثابت بن قیس کے حضہ میں آئیں۔ انہوں نے مکاتب بنادیا۔ (بیغی حضرت جورید رفتی الله تعالی عنها ہے کہا کہ اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہوجاؤ۔) حضور النظیمی الله نبالے کہا کہ اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہوجاؤ۔) حضور النظیمی الله نبال کتابت ادا کرکے ان سے نکاح فرایا۔

آ قصمهٔ اقک: ای غزوهٔ میں قصہ اقک یعنی حضرت عائشہ صدیقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کا در دناک واقعہ پیش آیا۔

عُرُوهُ خند ق بنام فرده احزاب تفا واقع بوا الله من غزوه خند ق جس كانام غزوه احزاب تفا واقع بوا الله كاواقعه بيه كه جب بن تفير جلاد طن كري سخ توى بن اخطب برامفسد عفا بيد خير جار بانفا، چند مفسدول كو لي كر مكه ببني اور قريش كو آپ التين كل سائل الله سائل كر مكه ببني اور قريش كو آپ التين كل الله سائل كردس بزار كي اور آدميول كرساته مدودين كاوعده كيا - مختلف قبائل مل كردس بزار آدمي وسينه كو يله -

آپ النظی اللے اللہ مند ت کو حضرت سلمان روس کے مشورہ سے مدینہ کے پاس سلع بہاڑی جانب خند ق کھود نے کا تھم دیا۔ دو سری جانب شہر پناہ اور عمارت سے مضبوط تھی، خند ق کھود ہے جانے کے بعد وہاں اپنالشکر ٹھہرایا اور لڑائی کا اہتمام کیا۔ جب کفار کا لشکر آیا تو خند ق کو دیکھ کر بہت تعجب کیا اس لئے کہ عرب نے خند ق کے ساتھ خیمہ لگا کر پھروں اور تیروں سے لڑائی بھی نہ دیکھی تھی دونوں طرف سے پھراور تیرر سائے جارہے تھے جی بن اخطب نے بی قریظہ کو بھی اپنے ساتھ شریک کرلیا۔

آپ کھی نے اسکروں میں تفرقہ ڈالنے کے لئے ایک مشورہ کیا۔ قبیلہ غطفان کے ایک شخص نعیم بن مسعود نے جو ابھی نے مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو الن کے ایک شخص نعیم بن مسعود نے جو ابھی نے مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو الن کے ایک شخص نعیم بن مسعود نے جو ابھی نے مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو الن کے

اسلام لانے کی اطلاع ابھی تک نہیں ہوئی عرض کیا: میں قریش اور بنو قریظہ کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی ایک چال چل سکتا ہوں کیونکہ ان کو میرے اسلام لانے کی ابھی تک اطلاع نہیں ہے۔ وہ مجھ پر اعتبار کریں گے۔ آپ ﷺ نے جنگ کے قاعدہ الحرب حدعة لیعنی جنگ میں دھوکہ ہوتا ہے کے مطابق اجازت وے دی۔ وہ بنی قریظہ میں گئے۔ اور ان سے کہا: تم نے قریش اور غطفان کے ساتھ دوستی اور محمد التلفيقية كے ساتھ عہد توڑ كر اچھانبيں كيا۔ اگريہ لوگ محمد التلفيقية كوختم كے بغير چلے گئے تو محد اللہ تم پر فوج کئی کریں گے۔ تم تنہا ان سے مقابلے کی طاقت نہیں ر کھتے۔ یہود نے کہا: اب بچاؤ کی کیاصورت ہے؟ نعیم نے کہا: تم ان کے لوگوں کے سردار باسرداروں کی اولاد کو اپنے پاس بطور رہن رکھنے کے لئے مانگ لو۔اگر محر ﷺ تم پر فوج کشی کریں تو ان سرداروں کی حفاظت کی وجہ ہے یہ لوگ ضرور تمہاری مدد كريں گے۔اگروہ لوگ اس بات كومان ليں توسمجھ لينا كہ وہ دل ہے تہمارے ساتھ ہیں اور اگر نہ مانیں تو وہ ول سے تہمارے ساتھ نہیں ہیں۔انہوں نے کہا: ہم ابھی پیغام بھیجتے ہیں۔

کھر تھے وہاں سے قریش کے پاس آئے اور خود کو ان کا خیر خواہ ظاہر کر کے کہا: ہم
ناہے: قریظہ محمد اللہ سے در پردہ (چھپ کر) مل گئے ہیں اور محمد اللہ نے ان سے
کہا ہے: ہمارا دل تمہمارے سے جب صاف ہوگا جب تم قریش کے بچھ سروار ہمیں
گرفتار کرا دو۔ قریظہ نے اس کا وعدہ کر لیا ہے۔ اگر وہ تم سے آدی مانگیں تو تم ہرگزنہ
دینا۔ پھر وہاں سے غطفان کے پاس جاکر ان لوگوں سے بھی ای طرح کہد دیا۔
قریظہ نے قریش کو وہی بیغیام بھیجا۔ قریش نے انکار کر دیا۔ ہر ایک کو دوسرے سے
قریظہ نے قریش کو وہی بیغیام بھیجا۔ قریش نے انکار کر دیا۔ ہر ایک کو دوسرے سے
پوری بدگمانی ہوگئ۔ آپس میں اچھا ضاصا بگاڑ پیدا ہوگیا۔ جب لشکروں کو تھہرے ہوئے
نیادہ دن گررگئے ادھر بنو قریظہ کی ناموافقت سے ان کے دل افسردہ ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ
نیادہ دن گررگئے ادھر بنو قریظہ کی ناموافقت سے ان کے خیے اکھڑ گئے، گھوڑ ہے گدھے

ہما گئے لگے، ابوسفیان نے کہا: اب بیہاں ٹھہرناٹھیکے نہیں ہے۔ اس رات کفار کالشکر چلا گیا۔سورۃ الاحزاب بیں ای غزوہ کا ذکر ہے۔

ک غروہ بنو قرافطہ: غزوہ خند ق کے ساتھ ہی غزوہ بنی قریظہ ہوا۔ اس کا قصہ یہ ہوا کہ جب آپ ایک غزوہ احزاب کی فتح کے بعد دولت خانہ تشریف لائے۔ آپ ایک نہارہ ہے تھ کہ حضرت جرئیل النگائی آئے اور کہا: خدا تعالی کا تھم ہے کہ فورًا بنی قریظہ پر چرمائی کیجئے۔ آپ ایک گئی نے آس وقت اشکر روانہ کیا اور اشکر نے بہاتھ بن قریظہ کا محاصرہ فرمایا: انہوں نے گھرا کر در خواست کی: ہم اس شرط پر ہتھیار ڈالتے بین کہ سعد بن معاذ ہمارے لئے جو بھی فیصلہ کریں ہمیں منظور ہوگا۔ سعد بن معاذ بھی سعد بن معاذ ہمارے لئے جو بھی فیصلہ کریں ہمیں منظور ہوگا۔ سعد بن معاذ بھی جد بن قریظہ کے حلیف تھے۔ بنی قریظہ نے خیال کیا کہ طیف ہونے کی وجہ سے رعایت کریں گے۔ انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ ان کے مرد میل کردیتے جائیں، عور تیں اور اڑے لونڈی غلام بنا گئے جائیں اور مال وجائداد سب ضبط کرلی جائے۔ چنانچہ ای طرح کیا گیا۔

ک الورافع کافنل: ای زمانه میں ابورافع یہودی قتل کیا گیا۔ یہ بڑا مالدار تاجر خطا۔ اور خیبر کے قریب ایک حویلی میں رہا کر تا تھا۔ اشکروں کولڑائی کے لئے تیار کرنے میں یہ بھی شریک تھا۔ آپ ﷺ نے عبداللہ بن علیک دی ﷺ کو چند انصار ایوں پر امیر بناکر اس کوفتل کردیا۔

🔥 غ**زوہ** عسفان: خندق اور قریظہ کے بعد غزوہ عسفان ہواجس کی متعیّن تاریخ نہیں ملی۔

 صلوة الخوف كالمحكم: أى غزوه عسفان مين "صلوة المنحوف" نازل
 موئي -

الم مربیہ خبط: اس غزوہ عسفان کے بعد سریہ خبط ہوا۔ خبط جھڑے ہوئے پتوں کو کہتے ہیں۔ صحابہ نے بھوک کی شدت کی وجہ سے ہے جھاڑ جھاڑ کر کھائے سے اس لئے اس کا یہ نام پڑگیا۔ مدینہ سے پانچ دن کی مسافت پر ساحل سمندر کے قریب جبینہ ایک قبیلہ ہے۔ قبیلہ جبینہ سے مقابلے کے لئے حضرت ابوعبیدہ کو تین سو مہاجرین کے ساتھ بھیجا تھا۔ ای سفر میں ایک مجھلی دریا کی موج سے کنارہ پر آگئی تھی۔ جو بہت بڑی تھی۔ اس غزوہ سیف البحر بھی ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ لشکر قریش کے قافے کوروکنے کے لئے بھیجا گیا تھا۔

(آ) آبیت حجاب: اسسال یا بعض کے قول کے مطابق اس سے پہلے سال میں پردہ کی آبیت نازل ہوئی۔

#### هجرت كالجهثاسال

ال سال ۱۲۸ جم واقعات ہوئے۔

﴿ غُرُوهُ بَن لَحِيالَ: غُرُوه بَى قريظ كے چه مهينہ بعد آپ ﷺ بى لحيان كى طرف غروه كے ارادے سے گئے۔ وہ لوگ يہ خبرس كر پہاڑوں يس بھاك كئے۔ آپ ﷺ أن وون قيام فرمايا اور فوخ كے دستے چاروں طرف بيسج مگروہ لوگ ہاتھ نہيں آئے۔ آپ ﷺ چودہ دن قيام فرمانے كے بعد مدينہ واپس تشريف لے آئے۔ آپ ﷺ چودہ دن قيام فرمانے كے بعد مدينہ واپس تشريف لے آئے۔

اس مربع نجار اس کے بعد سریہ نجد ہوا آپ نے ایک اشکر نجد کی جانب بھیجا۔ وہ بی حنیفہ کے رئیس تمامہ بن آثال کو پکڑلائے۔وہ گفتگو کے بعد مسلمان ہوگئے۔ صلح صلح حدیدیہ: اس سال ذیفعدہ میں قصہ حدیدیہ ہوا۔ آپ ﷺ نے خواب دیکھا کہ آپ مکہ تشریف لے گئے اور عمرہ اداکیا۔ آپ ﷺ نے صحابہ سے یہ خواب
بیان کیا۔ صحابہ تو مکہ کے شوق اور تمنّا میں بے قرار تھے۔ خواب س کر سفر کی تیار ی
شروع کر دی۔ آپ ﷺ صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے بیبال تک کہ مکہ
کے قریب پہنچ گئے۔ قریش نے آپ ﷺ کے آنے کی خبر سن کر کہا: ہم آپ کو مکہ میں
ہرگز نہ آنے دیں گے۔

آپ ﷺ نے وہاں سے لوٹ کر حدیبیہ نامی کنویں کے پاس میدان میں قیام فرمایا۔ پھر ایک لمباقصہ ہے جو بخاری میں ہے۔ آخر کار اس بات پر صلح ہوئی کہ اگلے سال آکر عمرہ کریں اور تین دن سے زیادہ نہ تھہریں۔ صلح کی مدت دس سال طے ہوئی۔ اس عرصہ میں آپس میں لڑائی نہ ہوگی۔ نہ قریش کے حلیفوں سے آپ ﷺ لڑیں اور نہ آپ طرح آپس میں عہد کرنے کو حلیف نہ آپ اس میں عہد کرنے کو حلیف کہتے ہیں۔

مدینہ میں بنی بکر اور بنی خزاعہ دو قبیلے تھے۔ قبیلہ خزاعہ نے آپ کے ساتھ عہد کیا اور بنی بکرنے قریش کے ساتھ عہد کیا۔ آپ مدینہ والیس تشریف لے آئے۔

(س) ایک کشکر کی روانگی: واقدی نے ای سال حدیدیہ سے پہلے چند سرایا ذکر کئے ہیں۔ مثلًا رہنے الاول یا رہنے الثانی میں عکاشہ بن محصن کو چالیس آدمیوں کے ساتھ غمر کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ یہ خبر سن کر بھاگ گئے۔ ان کے دوسو اونٹ مسلمانوں کے ہاتھ آئے جن کو لے کروہ مدینہ آگئے۔

ک ایک کشکر کی روانگی: ابوعبیده بن الجراح کوذی القصد کی طرف بھیجا۔وہ لوگ بھیجا۔وہ لوگ بھیجا۔وہ لوگ بھی بھاگ گئے ایک شخص ہاتھ آیاوہ مسلمان ہوگیا۔ محمد بن مسلمہ کودس آدمیوں کے ساتھ جب مسلمان سوگئے تو اچانک آگر ان سب کوقتل کر دیا۔ صرف محمد بن مسلمہ زخمی ہوکروا پس لوٹے۔

سرب جموم: ای سال زید بن حارثه کاسریه جموم کی طرف روانه بواری کی اور مولی می طرف روانه بواری کی قدی اور مولیشی باتھ آئے۔ جنادی الاولی میں یکی زید بن حارثه پندره آدمیوں کے ساتھ طرف (مدینه سے چھتیس میل دور چشمه ہے) کی طرف روانه کئے گئے۔ بیس اونٹ ہاتھ آئے۔ای مہینے میں یک زید عیص کی جانب بھیج گئے۔

ک حضرت زینب کے شوہ رابوالعاص کا اسلام: ابوالعاص بن رہے آپ الحق کے داماد یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہ قریش کا مال تجارت شام سے لے کر آرہے تھے۔ وہ سب لے لیا گیا۔ ابوالعاص نے مدینہ میں آگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی پناہ کی اور درخواست کی کہ یہ مال مجھ کو والپس کر ادو۔ حضور ﷺ نے سب مسلمانوں سے اجازت لے کر والپس کرا دیا۔ انہوں نے مکہ میں آگر سب کی امانتیں اوا کیس اور مسلمان ہوگئے۔ گرزاد المعاد میں ہے کہ یہ قصہ حدیب کے بعد ہوا ہے۔ ابوالعاص کا مال ابوبصیر نے لے لیا تھا پھر انہوں نے ہی آپ ﷺ کے بعد ہوا ہے۔ ابوالعاص کا مال ابوبصیر نے لے لیا تھا پھر انہوں نے ہی آپ ﷺ کے ارشاد کی خبرس کر مال والپس کیا تھا۔

ک مسربیه دومة الجندل: ای سال شعبان میں عبدالرحمٰن بن عوف کاسر پیه دومة الجندل کی طرف بھیجا گیا تھا۔ وہ لوگ مسلمان ہوگئے۔

( واقعہ عربینیں: ای سال شوال میں کرزبن خالد کے سربہ کو عربینین کے مقابلے کے لئے بھیجا۔ بیس آدمی بھیجے تھے۔ وہ لوگ پکڑے گئے۔ میں کا میں ہے۔ ان سب کے بعد صلح صدیبیہ ہوئی۔

﴿ غُرُوهُ عَالِم : حدید کے بعد غزدہ غابہ ہواجس کانام غزوہ ذی قرد بھی ہے۔ یہ ذی قرد ایک تالاب ہے اور غابہ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ یہاں آپ ﷺ کے پچھ اونٹ کے سے اونٹ کے سے اونٹ کے گیا۔ اونٹ کے گیا۔ اونٹ کے سے عبدالرحمان فزاری چرواہے کو قتل کر کے اونٹ لے گیا۔

آپ ﷺ کھ آدمیوں کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے۔ سلمہ بن اکوع نے اس دن بہت کام کیا۔ انہوں نے ان لوگوں کو ذی قرد تک بھگایا اور سارے اونٹ چھڑا کر لے آئے۔

ا غزوہ خیبر اصور اللہ عربیہ سے واپس آگر ہیں روز تقریباً شمہرے ہے کہ غزوہ خیبر ہوا۔ آپ اللہ علی کو خیبر پنچ۔ وہ لوگ می زراعت کا سازو سامان لے کر نکے ہی ہے کہ آپ اللہ بی سات قلع ہے۔ باری باری سارے قلع فتح ہو گئے۔ فتح ہوئے۔ فتح ہونے کے بعد آپ اللہ نے خیبر کے بہود ایوں کو جلاوطنی کا تھم دیا۔ ان کے اموال، بونے اور زمین سب صبط کر لئے۔ یہود نے عرض کیا: آپ کو یہاں کھیتی کے لئے مزدوروں کی ضرورت ہوگ۔ اگر آپ ہم کو جلاوطن نہ کریں تو یہ کام ہم کریں گے۔ اس کی مزدوروں کی ضرورت ہوگ۔ اگر آپ ہم کو جلاوطن نہ کریں تو یہ کام ہم کریں گئے۔ آپ اس کی نے ان کی ہم چاہیں تمہیں مزدوروں کی ضرورت ہوگا۔ اگر آپ ہم کو جلاوطن نہ کریں تو یہ کام ہم کریں گئے۔ آپ آپ کا ان کورکھا اور مزدوری آپ کے ان کورکھا اور مزدوری کی پیدا وار طے فرائی۔ حضرت عمر ہے گئے نے اپنے خلافت کے زمانے میں جزیرہ آپ عرب کو کفار سے خالی کرنا چاہا تو خیبر کے یہود یوں کو بھی نکال دیا۔ وہ سب شام چلے عرب کو کفار سے خالی کرنا چاہا تو خیبر کے یہود یوں کو بھی نکال دیا۔ وہ سب شام چلے

(ال اہل فدک سے ملے: خیبرے قریب ہی فدک ایک جگہ تھی۔ وہاں کے لوگوں نے آپ جگہ تھی۔ وہاں کے لوگوں نے آپ جگہ تھی۔ وہاں کے لوگوں نے آپ جھٹھ کو دیں گے اور آدھی اپنے باس محیس گے۔ آپ جھٹھ نے قبول فرمالیا۔

آپ کھی جمرین حبشہ کی مدینہ آمد: آپ کھی خیری میں تشریف فرما ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رکھی دوسرے مہاجرین حبشہ کے ساتھ وہیں تشریف لائے۔ انبی کے ساتھ کشتی پر حضرت الوموسی اشعری حکی اینے قبیلہ اشعریین کے ساتھ آئے۔

(الم البي الميني كوزمر وباجانا: خيرى مين ايك يهودى عورت في آپ كو دست كي كوشت مين زهر ملاكر ديا- آپ في ايك لقمه منه مين ركها- اور فرمايا: اس دست كي كوشت مين زهر ملاكر ديا- آپ في ايك لقمه منه مين ركها- اور فرمايا: اس دست في محص كها كه مجھ مين زهر ملاهوا ہے-

(ا) گدھے کے گوشت اور منعه کی حرمت: ای غزوہ میں گدھے کے گوشت اور منعه کی حرمت: ای غزوہ میں گدھے کے گوشت اور منعه کی وادوبارہ مباح ہوا دوبارہ حرام ہوگیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: منعه قیامت تک کے لئے حرام ہے۔ (میجمسلم)

وادی افتری کی فتے: وادی افتری میں کھے یہودی اور کھ عرب ہے۔
آپ کی خیبرے فارغ ہونے کے بعد وادی القری کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ بھی
جنگ کے بعد فتح ہوا۔ آپ کی نے وادی القری میں چار دن قیام فرمایا۔ جب تیاء کے
یہود ایوں کو یہ خبریں پہنچیں تو انہوں نے آپ کی سے سلح کرلی اور ان کا مال ودولت
ان ہی قبضہ میں رہا۔ حضرت عمر نظام نے خیبر اور فدک کے یہود ایوں کو نکالا تھا۔
تیاء اور وادی القری کے یہود ایوں کو اس لئے نہیں نکالا کہ یہ جگہ شام کے علاقے میں
سے۔

خیبرے والیس تشریف لانے کے بعد آپ شوال کے ہے کہیں تشریف نہیں لے گئے۔اس مدت میں مختلف سرایا روانہ فرمائے۔

ال سريد الى بكر: سريد الى بكر رضيطة بن فزاره كے مقابلے كے لئے نجد بھيجا۔

- 19) مسرييه عمر: سريه عمريخ اللهايم بهوازن كي طرف بهيجا-
- آس سرید عبدالله بن رواحه: سریه عبدالله بن رواحه بشیر بن وارام یهودی کی طرف بھیجا۔
  - (١) سريد بشيربن سعد سريد بشيربن سعدين مره كي طرف بهيجا-
  - (۲۴) ایک سرید: ایک سریه قبیله جهینه کے قبیلے حرقات کی طرف بھیجا۔
- (س) سريد غالب بن عبد الله: سريه غالب بن عبد الله كلبى بن الملوح كى طرف-
- (۱۳) سریبه بشیر بن سعد: سریه بشیر بن سعد یمن کی ایک جماعت عیینه، غطفان-حیان کی طرف بھیجا-
  - الى مريدانى حدروالمى: سريدانى عدردالمى- (الله عدردالمي عدر الله عدر الله عدر الله عدر الله عدر الله عدد الله ع
  - سريد: ايك سريد أيك سريد أمقام) كي طرف بهيجا-
- (المربيه عبد الله بن حذافه: سربه عبد الله بن حذافه سمى-

خیبر کے بعد ایک غزوہ ذات الرقاع ہوا۔اس میں غطفان سے مقابلہ ہوا۔اس غزوہ کو غزوہ نجد اور غزوہ بنی انمار بھی کہتے ہیں۔

آب قحط سالی: ای سال رمضان میں قطر پرا۔ آپ ﷺ کی دعاہے بارش ہوئی۔ (اور قحط ختم ہوگیا)۔

#### هجرت كاساتوال سال

اس سال ۱۹ ہم واقعے ہوئے۔مندرجہ بالا بعض سرایا اسی سال ہوئے کیکن تاریخ

#### معلوم نہ ہونے کی وجہ سے سب کو خیبر کے بعد ذکر کر دیا۔

ک عمرة القضاء: اس سال ذیقعده میں عمرة القضاء ہوا۔ منح حدید بیر میں جو شرط طے ہوئی تقی اس کے مطابق حدید بیر کے ایک سال بعد ذیقعده میں آپ ﷺ عمرة القضاء کے لئے صحابہ کے مطابق حدید بیر کئے۔ آپ ﷺ نے تکم فرمایا: حدید بیر کے سفر میں جو ساتھ تھے وہ ضرور چلیں۔ مکہ پہنچ کر عمرہ کیا۔

ام المؤمنين حضرت ميمونه بنت حارث يه يك : كمه مين حفرت ميمونه بنت حارث يه يكاح : كمه مين حفرت ميمونه بنت حارث رضى الله عنها يد نكاح كيا يسرب ون شرط كر كر مطابق مدينه روانه موك و روائل كر وقت حضرت حزه كى بچي آپ الله كر ويا جو حضرت بكارتى موئى آئى - آپ الله كر اس كو اس كى خاله كر ميروكر ديا جو حضرت جعفر دي الله كر مين تحييل -

### *جرت کا آٹھوال سال*

اک سال ۱۱۶م واقعے ہوئے۔

کہ آپ ایک عروق موت : اس سال جمادی الاولی میں غزوہ مونہ ہوا۔ اس کاسبب یہ ہوا کہ آپ ایک قاصد حارث بن عمیر معلیہ آپ ایک کانامہ مبارک بھری کے حاکم جس کا نام مبارک بھری کے حاکم جس کا نام شرحبیل بن عمرو غسانی تھا قاصد کو قتل کر دیا۔ آپ ایک نے اس قاتل کے مقابلے کے شرحبیل بن عمرو غسانی تھا قاصد کو قتل کر دیا۔ آپ ایک نے اس قاتل کے مقابلے کے کئے تین ہزار کا لشکر بھیجا۔ حضرت زید بن حارثہ کو امیر بنایا اور فرمایا: اگریہ شہید ہوجائیں توجعفر بن ابی طالب کو امیر بنائیں اور اگروہ شہید ہوجائیں توجعفر بن ابی طالب کو امیر بنائیں اور اگروہ شہید ہوجائیں تو مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کو امیر بنائیں۔ چنا نچہ سب ای ترتیب سے شہید ہوجائیں تومسلمانوں میں سے کسی مسلمان کو امیر بنائیں۔ چنا نچہ سب ای ترتیب سے شہید ہوئے۔ پھر مسلمانوں نے حضرت خالد دی گئی بن الولید کو سب ای ترتیب سے شہید ہوئے۔ پھر مسلمانوں نے حضرت خالد دی گئی بن الولید کو

امير بنايا اور فتح ہو كى۔

س غزوہ ذی الخلصہ: بخاری میں غزوہ ذات السلائل سے پہلے غزوہ ذی الخلصہ کا بھی ذکر ہے۔ جس میں آپ ﷺ نے جریر بن عبداللد نظر الله کو قبیلے کے ڈیڑھ سو سواروں کے ساتھ ایک مکان گرانے کے لئے بھیجاتھا۔ جو یمن کے قبیلہ ختعم نے خانہ کعبہ کے نام سے بنایا تھا۔

﴿ فَنْ مَكُم الله منال رمضان میں مکہ فتح ہوا۔ یہ ایک بڑی فتح ہے۔ اسلام کی عزت کاسبب اور دین کے پھیلنے کے لئے چائی ہے۔ اس کاسبب یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ میں قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے معاہدہ کیا اور بنی بکر والوں نے قریش سے معاہدہ کیا۔ یہ دونوں قبیلے (خزاعہ اور بنی بکر) آپس میں لڑبڑے۔ اس میں زیادتی بنی بکر کی تھی انہوں نے خزاعہ پررات کو حملہ کیا۔ قریش نے ان کی چھپ کرمدد

بھی گی۔ آپ ﷺ نے قریش کی اس عہد شکنی کی خبرسن کر مکہ پر لشکر کشی فرمائی۔ مہاجرین وانصار اور عرب کے دوسرے قبیلوں کے ساتھ کوچ فرمایا۔ بارہ ہزار آدمی نشکر میں تھے۔

مبارک کشکر مکہ میں داخل ہوا تو خوب لڑائی ہوئی اور بہت کفار مارے گئے۔ بڑے بڑے قریش کے سردار شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جو حاضر ہوئے ان کی جان بخشی فرمائی گئے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی دیر کے لئے حرم میں قال کی اجازت ہوئی تھی آپ ﷺ نے خانہ کعبہ کے بتوں کو خود ختم کیا۔ بعض بت مکہ کے اطراف میں تھے۔ان کے توڑنے کے لئے چھوٹے چھوٹے لشکر روانہ فرمائے۔

چنانچہ حضرت خالد نظیظیا کو قریش اور کنانہ کے بت عزی، حضرت عمر بن العاص کوہذیل کے بت سواع اور حضرت سعد بن زید اشہلی کومشلل میں قدیم مقام کے قریب اوس و خزرج کے بت مناة کو توڑنے کے لئے بھیجا۔ اور یہ سب اینا کام کر کے واپس آگئے۔ آپ کھی نے مکہ میں قیام کے زمانہ ہی میں حضرت خالد نظیظیا کہ کو بن خزیمہ کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لئے بھیجا۔

ک غروہ اوطاس بھی کہتے ہیں۔
یہ دونوں جہیں مکہ اور طائف کے درمیان ہیں۔ اس غزوہ کو غزوہ ہوازن بھی کہتے ہیں۔
یہ دونوں جہیں مکہ اور طائف کے درمیان ہیں۔ اس غزوہ کو غزوہ ہوازن بھی کہتے
ہیں۔ کیونکہ قبیلہ ہوازن کے لوگ آپ کی سے لڑنے کے لئے آئے۔ آپ کی اس میں ہوار کا لشکر لے کر ان پر حملے کے لئے نکلے۔ لڑائی شروع ہوئی درمیان میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ مسلمانوں کو پریشانی ہوئی لیکن آخر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ واقعہ حنین میں ہوا۔ بھر کفار حنین سے ہماگ کر اوطاس میں جمع ہوگئے۔ لشکر اسلام کے حملے سے وہاں بھی شکست یائی۔

🕥 محاصرة طاكف: شوال كے مہينے ميں آپ ﷺ نے طاكف كامحاصرہ كيا۔

وہاں قبیلہ بنی تقیف کے لوگ رہتے تھے۔ یہ لوگ اوطاس سے بھاگ کرطائف کے قطع میں پناہ گزیں ہوگئے تھے۔ مگر اللہ تعالی کے ہاں ابھی اس کی فتح کا وقت نہیں آیا تھا اس لئے آپ بھی نے محاصرہ اٹھا لیا اور واپس تشریف لے آئے۔ لات بت ان کے یاس تھاوہ بھی توڑا گیا۔

ک ایک غزوہ: محرم کے مہینے میں عیبنہ بن صن فزاری نظیانہ کو پچاس سوار کے ساتھ بنی تنیم کی طرف غزوہ کے لئے بھیجا۔ وہ لوگ مقابلے سے بھاگ گئے بچھ مرد اور پچھ عور تیں گرفتار ہوئے اور مدینہ لائے گئے بھران کے چند سردار اقرع بن حابس وغیرہ مدینہ آئے۔ سرداروں سے شعر و نظم کا مقابلہ ہوا بھروہ مسلمان ہوگئے۔ آئے۔ سرداروں سے شعر و نظم کا مقابلہ ہوا بھروہ مسلمان ہوگئے۔ آئے۔ ان کوخوب عطیہ دیا۔

﴿ ایک لشکر کی روانگی: صفر میں قطبہ بن عامر کوختعم کی طرف بھیجا۔ وہاں لڑائی بھی ہوئی بھر بچھ مال غنیمت لے کر مدینہ آگئے۔

السلام کی علیہ السلام کی بیدائش کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیدائش: ای سال حضور اقدی ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم القلیلی پیدا ہوئے۔

ہوئے۔

فى فى زينب سطى وفات: آپ الله كى صاجزادى مضرت زينب رضى الله تعالى عنهانے وفات بائى۔

## هجرت كانوال سال

اں سال ۱۹ہم واقعات ہوئے۔ ۔ سبر ایس س

ا ایک استکری روانگی: ربیج الاول میں ایک نشکر ضحاک بن سفیان تقویظائم ایک است موئی۔ کے ساتھ بنی کلاب کی طرف بھیجا۔ وہاں لڑائی کے بعد کفار کو شکست ہوئی۔

ا ایک کشکر حبشه کی طرف: ربیع الثانی میں علقمہ بن مجزز مدلجی کو حبشه کی طرف بھیجا۔ کفار بھاگ گئے۔

ا ایک اسکری روانی: ایک اشکر عبیدالله بن حذافه سمی روانی که ساتھ روانه کیا۔ روانه کیا۔

ایک لشکر کی روائی: ای سال حضرت علی رفظیانه کو قبیله طی میں ایک بت خانه گرادیا گیا اور خانه گرادیا گیا اور خانه گرادیا گیا اور پھھ قیدی پکڑے گئے۔ حاتم طائی ای قبیله سے تھا۔ چنا نچه وہ بت خانه گرادیا گیا اور پھھ قیدی پکڑے قیدی پکڑے خاتم کے بیٹے عدی بھاگ گئے اور ان کی بہن قیدگ گئ آپ کھی دی۔ اس آپ کھی دی۔ اس کی درخواست پر رہا کر دیا اور سواری بھی دی۔ اس نے عدی سے جاکر تعریف کی۔ عدی آئے اور مسلمان ہوگئے۔

عُرُوهُ تبوک: رجب میں غزہ تبوک ہوا۔ یہ شام کے اطراف میں ایک علمہ کا نام ہے اس کو غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں۔ اس لئے کہ نگی کے دنوں میں اس کی تیاری ہوئی تھی۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ آپ کی کہ روم کا بادشاہ ہرقل آپ کی کہ روم کا بادشاہ ہرقل آپ کی سے لڑنے کے لئے لشکر لارہا ہے۔ آپ کی نے مناسب ہمھا کہ خود اس پر لشکر لے کر جائیں۔ قبائل عرب کو کہلا بھیجا۔ بہت سارے آوی جمع ہوگئے۔ تیس ہزار آدی اس غزدہ میں آپ کی کے ساتھ تھے۔ آپ کی افر ادھرنہ آیا کیونکہ وہ پہنچ اور وہیں ٹھرے۔ ہرقل نے ڈر کے مارے لڑائی نہ کی اور ادھرنہ آیا کیونکہ وہ آپ کی کو ساتھ تھے۔ آپ کی کو دومۃ آیا کیونکہ وہ آپ کی کور اوھرنہ آیا کیونکہ وہ آپ کی کور وہ اس کے ملاقوں میں لشکر بھیجے۔ آپ کی کور کے مارے لڑائی نہ کی اور ادھرنہ آیا کیونکہ وہ آپ کی کور ایک لشکر کی روائی: حضرت خالد بن ولید کودومۃ الجندل کے حاکم اکیدر کی بھیجا وہ اس کو گرفتار کرکے لائے۔ بعض نے کھا ہے کہ اس نے پچھ نذرانہ

مقرر کر دیا اور چھوڑ دیا گیا۔ بعض نے کہا کہ مسلمان ہو گیا۔ جب آپ ﷺ کو ٹھہرے

ہوتے دومہینے ہو گئے تو آپ اللے صحابہ سے مشورہ کر کے مدینہ والیس لوث آئے۔ ک مسجد ضرار کے گرانے کا واقعہ: ای زمانہ میں سجد ضرار کے گرنے کا واقعہ ہوا۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ قبیلہ خزرج میں ابوعامرنامی ایک مفسد راہب تھا۔ تنابیں پڑھ کر عیسائی ہوگیا۔ آپ بھٹا کے آنے سے پہلے آپ بھٹا کے متعلَّق خبریں دیا کرتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ جب آپ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو حسد کی وجہ سے مسلمان نہ ہوا۔ آپ ﷺ کی شمنی میں سرگرم رہتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد مدینہ سے بھاگ کر قریش کے ساتھ جاملا۔ احد میں آیا بھرروم چلا گیا تاکہ بادشاہ روم کالشکر آپ ﷺ پر لڑائی کے لئے لائے۔اس کی یہ ترکیب بھی ناکام ہوگئ تو مدینه میں منافقین کو کہلا بھیجا کہ ایک مسجد بنائیں جومشورہ کی جگہ ہوگی۔ تو انہوں نے تبوک کے سفرے پہلے مسجد قبا کے ساتھ ہی وہ مسجد بنائی۔ آپ علی سے ورخواست کی کہ آپ بھی اس میں جل کرنماز پڑھ لیں۔ غرض یہ تھی کہ آپ بھی کے نماز پڑھنے سے مسجد آباد ہوجائے گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس وقت جہاد کے لئے جار ہاہوں واپس آکر دیکھا جائے گا۔ آپ ﷺ کے واپس آنے کے بعد ان لوگوں نے بھردرخواست کی۔اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ان کے اس دھوکے کے بارے میں خبر وى اوريه آبيس نازل فرماً يس- والذين اتخذو امسجدا ضرارا - الآية آپ على نے اس کو کھدوا ڈالا اور جلا دیا۔

﴿ فرضیت جَح : ای سال ج فرض ہوا۔ تعلیم ، وفود کی ہدایت اور دوسرے غزوات کے انتظام کرنے کی وجہ سے خود تشریف نہ لے جاسکے۔ حضرت الوبکر رضی اللہ کو امیر الحاج مقرر کرکے مکہ روانہ کیا تاکہ لوگوں کو اسلام کے احکام کے مطابق ج کرا دیں۔ سورہ برأت نقض عہد کے احکام سنانے کے لئے ان کے ساتھ کر دی۔ بعد بیں حضرت علی ضیف کو روانہ فرما یا کیونکہ عرب کی عادت ہے کہ عہد کے بارے میں دشتہ

داروں ہی کا پیغیام قبول کرتے ہیں۔ (کیونکہ حضرت علی ﷺ حضور ﷺ کے رشتہ دار تھے) ان احکام کی تفصیل سورۃ برأت میں ہے۔

 ای سال آپیلی ام کلتوم کا انتقال: ای سال آپیلی کی صاحزادی حضرت اُمّ كلثوم رضى الله تعالى عنها كالنقال موا\_

#### هجرت كا دسوال سال

اس سال دواہم واقعے ہوئے۔

🕕 مجمة الوداع: اس سال آپ ﷺ خود ج کے لئے تشریف لے گئے۔ الوداع کہلاتا ہے۔ آپ ﷺ کے حج کی خبرس کرمسلمان جمع ہونے شروع ہوئے۔ ایک لاکھ سے زیادہ آدمی جمع ہوگئے اسی حج میں عرفہ کے دن یہ آبیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکمدینکم که "آج میں نے تہاراوین تہارے لئے مکتل کرویا ہے" آی مجے سے والیس ہوتے ہوئے غدر خم نای ایک جگہ حضرت علی ﷺ کے ساتھ محبت کی تأكيد كے لئے خطبہ ارشاو فرمایا: كيونكہ بعض لوگوں نے جويمن ميں حضرت علی ﷺ کے ساتھ تھے بلاوجہ آپ ﷺ ہے ان کی شکایٹیں کی تھیں۔ پھر آپ ﷺ مدینہ پہنچ کر ہدایت اور مخلوق کی رہنمائی اور اللہ کی عباوت میں مشغول ہو گئے۔

آب على كا وصال: رئع الاول من آپ على في سفرآخرت اختيار

# من القصيدة في غزواته صلى الله عليه وسلم

مَا زَالَ ۚ يَلْقَا هُمْ فِي كُلِّ مُغْتَرِكٍ حَتَّى حَكَوْابِا لُقَنَا لَحْمًا عَلَى وَضَيمٍ

تَوْمِيْ بِمَوْجٍ مِنَ الْأَبْطَالِ مُلْتَظِم مَاذَا رَائ مِنْهُمْ فِيْ كُلِّ مُصْطَدَم فُصُوْلَ حَنْفٍ لَهُمْ آدُهٰى مِنَ الْوَحِم إِنْ تَلْقَهُ الْأَسْدُ فِيْ اجَامِهَا تَجِم

يَجُرَّبَحُوَ خَمِيْسٍ فَوْقَ سَابِحَةٍ
هُمُ الْجِبَالُ فَسَلُ عَنْهُمْ مُصَادِمَهُمُ
وَسَلُ حُنَيْنًا وَسَلُ بَدُرًا وَسَلُ أَحُدًا
وَمَنْ يَكُنْ بِوَسُولِ اللهِ نُصْرَتُهُ
وَمَنْ يَكُنْ بِوَسُولِ اللهِ نُصْرَتُهُ

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَآئِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

آپ کفارے ہرمیدان جنگ میں اڑتے رہے یہاں تک کہ وہ مجاہدین کے نیزوں
 کی وجہ سے اس بے حس وحرکت گوشت کی طرح ہوگئے جو قصاب کے تختہ پر رکھا ہوتا

، دین اسلام تیزونرم رفتار گھوڑوں پر سوار دریائے کشکر کو کھنچ رہاہے الیں حالت میں کہ دریا دلیروں کی موجیس جو آپس میں ملی ہوتی ہیں پھینک رہاہے (دلیروں کی مفیں ایک دوسرے سے تکرارہی ہیں)-

تشكر اسلام (ثبات قدم مين) بيبارون كى مانند ---

(اگر تجھ کو میرے قول کا یقین نہیں آتا تو) ان کا حال (و کیفیت استقلال) ان کے مقابل سے دریافت کر لے کہ اس نے ان کا ہرجنگ میں کیا حال دیکھا، اور ان کا حال مقابل سے دریافت کر لے کہ اس نے ان کا ہرجنگ میں کیا حال موت کو لوچھ لے جو مقابات جنگ سے (خنین سے اور بدرسے احد سے کفار کے انواع موت کو لوچھ لے جو نقصان میں ان کے حق میں وباء سے بھی زیاوہ سخت ہے۔

ک اور جس کی نصرت بذریعه رسول ﷺ ہوگی اگر اس کوشیراپی کچھار (شیر کی رہنے کی جگه) میں ملیں تووہ دم بخود رہ جائیں۔

# --- اٹھارہویں فصل \_\_\_ وفود کے بیان میں

عرب کے دل میں خانہ کعبہ کی بہت عظمت تھی اور چند دن پہلے اصحاب قبل کا واقعہ ہوا تضاجس سے ان کے دل میں خانہ کعبہ کی عظمت مزید بڑھ گی تھی۔ لہذا عرب کا یہ اعتقاد تھا کہ باطل والے خانہ کعبہ پر تبھی غالب نہیں آسکیں گے۔ فتح مکہ کے بعد تمام عرب كواسلام كى حقيقت كاعتقاد موا- (كدابل اسلام كعبد برغالب آكت جس سے معلوم هوا که بیه لوگ حق پر بین ورنه بھی غالب نه آتے۔) اہل عرب فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ گاؤں اور قبیلوں کے لوگ مسلمان ہوگئے۔ بیہ لوگ چند آدمی حضور اقدس عظی کی خدمت میں اسلام کے احکامات سیھنے کے لئے بھیجے تھے۔جو لوگ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے وہ دفعہ کہلاتے تھے۔وفود وفعد کی جمع ہے جس سال میں وفد بہت کثرت سے آئے (یعنی 9ھ) وہ عام الوفود کہلاتا ہے (یعنی وفود کاسال)۔ آپ ﷺ وفود کی بہت خاطرداری اور عزت کرتے اور ان کو انعام دے كررخصت كرتے تھے۔ نيزعام اہل عرب اس كے بھی منتظر تھے كہ آپ اللے كى قوم کے ساتھ آپ ایک کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ قریش کے اسلام قبول کرنے سے بھی دومرے لوگ نرم ہوگئے۔ اکثرو فود نبوک کے بعد حاضر ہوئے۔

اب چندوفود کاذکر صرف فہرست کے طوپر کیاجا تاہے۔

① وفد تقیف! یہ لوگ خود حاضر ہو کر مسلمان ہوگئے۔ آپ ﷺ غزوہ تبوک سے رمضان میں واپس آئے تھے۔اسی مہینے میں یہ لوگ حاضر ہوئے تھے۔

وفدنی تنیم اجن کاذکر غزوہ طائف کے بعد گزراہے کہ اقرع بن حابس وغیرہ حاضر

ہوئے تھے۔

و فدطی! غزوہ تبوک سے پہلے ذکر ہواہے کہ عدی حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔

🕝 وفدعبدالقيس-

وفد بنی حنیفه! ان میں مسیلمه کذاب بھی آیا تھا اور ان میں پچھ لوگ مسلمان

ہونے کے بعد پھر مرتد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ • اھ کے آخر میں آئے تھے۔

😙 دوسراوفدطی! ان میں زید خیل آئے تھے۔

﴿ وفد كنده إ ان مين اشعث بن قيس بهى تصر

اشعریین وابل یمن ()

وفدازدان میں صرد بن عبداللہ بھی آئے ہتھے۔

وفد بن الحارث بن كعب إربيج الثاني يا جمادى الاولى • اصفي -

🕕 وقد بمدان\_

🕩 وفدمزینه-

(P) وفدروس -

@ وفدنجران-

@ وفدنى سعد بن بكريه! آنے والے ضمام بن تعليد تھے۔

(ال طارق بن عبداللداني قوم كے ساتھ-

🕜 وفد تحبيب۔ 🕆

ابن سعد ہذیم کاوفد قبیلۂ قضاعہ ہے۔

نبوک کے بعد بی فزارہ کا وفد۔

🕑 وفدبن اسد-

(F) وفد بهراء-

وفدعذره صفره هيس-

- 🕝 وفدیلی ۹ ھر بھے الاول میں۔
  - وفدذى مره۔
- وفدخولان شعبان ۱۰ اه میں۔
- 🕜 وفد محارب ججة الوداع كے سال ميں۔
  - @ وفد صداء ۸ هيل ـ
  - شان کا وفد•اهرمضان میں۔
    - 🝘 شوال ۱۰ه مین سلامان کاوفد۔
      - 🕝 بني عبس کاوفد۔
- 🗇 دوسمرا وفد از دان میں سوید بن الحارث آئے تھے۔
  - 🕝 بني منتفق كا وفد-
- التخع كاوفد اورآيايه آخرى وفد المحادا

#### من القصيدة

يَا خَيْرَ مَنْ يَّمَّمَ الْعَافُوْنَ سَاحَتَهُ سَعْيًا وَّفَوْقَ مُتُوْنِ الْآيَثُقُ الرُّسُمِ وَمَنْ هُوَا النِّعْمَةُ الْعُظْمٰي لِمُغْتَنِم وَمَنْ هُوَا النِّعْمَةُ الْعُظْمٰي لِمُغْتَنِم يَمْ هُوَا النِّعْمَةُ الْعُظْمٰي لِمُغْتَنِم يَمْ هُوَا النِّعْمَةُ الْعُظْمٰي لِمُغْتَنِم يَمْ هُوَا النِّعْمَةُ الْعُظْمٰي لِمُغْتَنِم يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا ابَدًا عَلٰي حَيْنِ الْحَلْقِ كَلِّهِمْ عَلٰي حَيْنِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كَلِّهِمْ عَلٰي حَيْنِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كَلِّهِمْ

ترجمہ: اگر بخران کو اسلام نہ لانے کی وجہ سے نکال دیا جائے اور ازد اور ملے کے دونوں وفدوں کے مجموعہ کوایک تھم میں رکھا جائے تو تیس ہوتے ہیں۔اے بہترین ان کے سائل کو دوڑتے ہوئے اور تیزرو او نٹیوں کی پشت پر سوار ہو کران کی درگاہ کا قصد کرتے ہیں (جیسے دفد آتے ہے)

# --- انیسوس فصل ---حکام اور اہلکاروں کو عین فرمانے کے بیان میں

جن ممالک میں مسلمانوں کوغلبہ حاصل ہوا،ان میں ملکی انتظامات اور صدقات اور جزیہ وصول کرنے کے لئے کن کے لوگوں مقرر فرمایا۔

- 🕡 مهاجرعن افي اميه بن المغييره كوصنعاء (يمن) ميس 🕳
  - تادين لبيد انصاري كوحضرموت ميس-
    - 🗀 عدی کو قبیله طی اور بنی اسد میں۔
    - 🕜 مالک بن نومرہ مربوعی کو بنی حنظلہ میں۔
- 🙆 زبرقان بن بدر کو بنی سعد کے بعض علاقوں میں۔
- قیس بن عاصم کوبی سعد کے دوسرے بعض علاقوں ہیں۔
- 🗗 علاء بن حضری کو بحرین میں صدقات کی تخصیل کے لئے مقرر فرمایا۔
  - 🐼 حضرت علی کو اہل نجران پر (کذافی سیرة ابن ہشام) -
    - 🕥 عناب بن اسيد كو مكه پر-
      - 🗗 معاذبن جبل اور
    - 🛈 الوموسیٰ اشعری کو یمن پر حاکم مقرر فرمانا ثابت ہے۔

#### من القصيدة

يَسْطُوْ بِمُسْتَا صِلٍ لِلْكُفْرِ مُصْطَلِم مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِهَا مَوْصُوْ لَةَ الرَّحِم مِنْ كُلِّ مُنْتَدِبٍ لِللهِ مُحْتَسِبٍ حَتَّى غَدَتْ مِلَّةُ الْإِسْلاَمِ وَهِيَ بِهِمْ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

● صحابہ کرام میں سے ہرایک وعوت حق قبول کرنے والے ہیں (کہ آپ ﷺ نے جہال بھیج دیا چلے گئے) جو (اللہ تغالیٰ کی عطاء کے) امیدوار ہیں (کہ ثواب کے لئے چلے گئے) جو اللہ تغالیٰ کی عطاء کے) امیدوار ہیں (کہ ثواب کے لئے چلے گئے) جو الیک تدبیر سے حملہ کرتے ہیں کہ (وہ حربہ) تفر کی جڑ اکھاڑ کر پھینک دے۔

گئے )جو الیک تدبیر سے حملہ کرتے ہیں کہ (وہ حربہ) تفر کی جڑ اکھاڑ کر پھینک دے۔

کی بہال تک کہ ملہ اسلامیہ اپنی غربت و کمزوری کے بعد قرابت داری ہے مل گئے۔
اس حال میں کہ وہ ملت اسلامیہ ان سے ملحق و ملصق (ملی ہوئی) ہے (یعنی ایسی حمایت کی جیسے وہ ان کے قرابت دار ہوں۔ چنانچہ وہ اسلام کی ضدمات بجالائے)



## \_\_\_بيبوس فصل\_\_\_

## باوشاہوں اور سلاطین کی طرف پیغام بھیجنے کے بیان میں

- اسلام کے بادشاہ ہرقل کے پاس دحیہ بن خلیفہ ریس کے ہاتھ نامہ مبارک روانہ
   فرمایا۔ وہ دل ہے حضور کی کی نبوت کے بقین کر لینے کے باجو دائمان نہیں لایا تھا۔
- نامہ فارس کے بادشاہ کسری کے پاس عبداللہ بن حدافہ سمی ریفی ہے ہاتھ نامہ مبارک بھیجا۔ اس نے نامہ مبارک کو پھاڑ دیا۔ آپ کی نامہ مبارک کے بھاڑ دیا۔ آپ کی نامہ مبارک کے بھاڑ نے کا مہ مبارک کے بھاڑ نے کی خبر سن کر ارشاد فرمایا: اللہ اس کی سلطنت کو تکڑے کردے گا چنانچہ ایسائی ہوا۔
- عبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس عمر بن انبیسہ ضمری نظیظی کے ہاتھ نامہ مہارک بھیجا (کذافی المواہب) یہ نجاشی وہ نہیں جس کے زمانے میں ہجرت عبشہ ہوگی، جن پر حضور بھی گئے نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ یہ اس نجاشی بادشاہ کے بعد بادشاہ ہوا تھا۔ اس کے اسلام کا حال معلوم نہیں ہوا۔ کذافی زادالمعاد۔
- ص مصرکے بادشاہ مقوقس کے پاس حاطب ابن بلتعہ ﷺ کے ہاتھ نامہ مبارک بھیجا۔ایمان نہیں لایا مگرہدایا بھیج۔
- ک بحرین کے باد شاہ منذر بن ساوی کے پاس علاء بن الحضری تضیطیجہ کے ہاتھ نامہ مبارک بھیجا یہ مسلمان ہو گئے اور بدستور برسر حکومت قائم رکھے گئے۔
- عمان کے دو باوشاہ جیفر بن جلندی اور عبد بن جلندی کے پاس عمر بن العاص مخربن العاص مخرجن العاص مخرجن العاص مخرجن العاص مخرجنات کے باتھ نامہ مبارک بھیجا۔ بدوونوں مسلمان ہوگئے۔
- ع بمامہ کے حاکم ہوزہ بن علی کے پاس سلیط بن عمرو عامری رفیظ کے ہاتھ نامہ ا

مبارك بهيجا-وه مسلمان نهيس ہوا۔

مشق کے علاقے غوطہ کے حاکم حارث بن ابی شمر غسانی کے پاس شجاع بن وہب نظر عنسانی کے پاس شجاع بن وہب نظر عندانی کے وقت نامہ مبارک بھیجا۔ (کذافی زاد المعاد)

عسانی کے پاس شجاع بن وہب رضی ہے ہاتھ نامہ مبارک بھیجا۔ کا جبلہ بن ایم عسانی کے پاس شجاع بن وہب رضی ہے ہاتھ نامہ مبارک بھیجا۔ (کذانی سیرة ابن ہشام)

# ان بادشاہوں کا ذکر جنہوں نے آپ ایکٹی کے پاس اپنے اس اسلام لانے کی خبریں بھیجیں

سیرہ بن ہشام میں ہے کہ جب آپ ﷺ تبوک سے تشریف لے آئے تو حمیر کے بادشاہول نے ملک یمن سے اپنے اسلام لانے کی خبریں اپنے قاصدوں کے ہاتھ بھیجیں۔انقاصدوں کا نام یہ ہیں۔

- 🗗 حارث بن عبد کلال ـ
  - 🗗 تعيم بن عبد ڪلال۔
- 🗗 نعمان حاکم ذورعین ومعافرو بهدان 🕳
- 🕜 زرعه ذویزن پیه سب یمن کے بادشاہ ہیں۔
- ک فروہ بن عمرونے جو کہ سلطنت روم کی جانب سے عامل تھا۔ اپنے اسلام لانے کی خبر قاصد کے ہاتھ بھیجی۔ رومیوں نے پہلے اس کو قید کیا اور پھر قتل کر دیا۔

(كذافي سيرة ابن هشام)

ک سیمن کاصوبہ دارباذان اپنے دونوں بیٹوں اور بیمن اور فارس کے وہ لوگ جو اس کے پاس منصے ان سب کے ساتھ اسلام لایا اور اپنے اسلام کی خبر آپ ﷺ کے پاس بھیج دی۔ بخاری شرح کرمانی میں یمن کے بادشاہوں میں سے ذوالکلاع الحمیری اور ذوعمروکا مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہونا فدکور ہے۔ مگر آپ ﷺ کی حیات میں نہ پہنچنا لکھا ہے۔

#### من القصيدة

بِدُوْنِهَا الْعَدْلُ بَيْنَ النَّاسِ لَمْ يَقُم لِذِي شِقَاقٍ وَلاَ يَبْغِيْنَ مِنْ حَكَم اَعْدَى الْاَعَادِيْ اِلَيْهَا مُلْقِى السَّلَم

اُيَاتُهُ الْغُرُّ لاَ يَخُفَى عَلَى آحَدٍ مُحَكَّمَاتُ فَمَا يُبْقِيْنَ مِنْ شُبَهٍ مَا حُوْرِبَتْ قَطُّ إلاَّ عَادَ مِنْ حَرَبٍ

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

آپ ﷺ کے روش احکام کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں (چنانچہ ان بادشاہوں کو وہ
روشن احکام سمجھ میں آگئے اس کئے انہوں نے یا تو ان احکام کو قبول کیا یا آپ ﷺ
سے مغلوب ہوئے۔ان احکام کے بغیرلوگوں میں عدل قائم نہیں ہوسکتا۔

وہ احکام (جھٹڑالومعاملات میں) تھم اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس کئے وہ کسی مخالف کے ایس کئے وہ کسی مخالف کے ایس کے وہ کسی مخالف کے لئے کوئی شبہ باقی نہیں رکھتے۔ اور نہ وہ احکام ایسے ہیں کہ اپنے کسی اور سے فیصلہ کروانا جا ہے ہیں۔

ان احکام سے جب بھی لڑائی لیعنی مقابلہ کیا گیا اس کا انجام بھی ہوا کہ ڈسمن سے شمن بھی لڑائی سے جب بھی لڑائی لیعنی مقابلہ کیا گیا اس کا انجام بھی ہوا کہ ڈسمن سے بھز شمن بھی لڑائی سے باز آکر ان کی طرف سلے سپرڈالٹا ہوانظر آیا۔ جیسا کہ سلاطین نے بھز کا اقرار کیا۔



# — اکیسویں فصل — آپ ﷺ کے بعض اخلاق، عادات اور خصائل کے بیان میں

یہ ساری فصل حضرت مولانا مفتی اللی بخش صاحب کاندہلوی کی کتاب شیم الحبیب کا ترجمہ ہے جس کی فصل کو ہم وصل کے نام سے تکھیں گے۔ (تاکہ کتاب کی فصل اور اس فصل کے در میان فرق ہوجائے جس کو ہم نے بحد ف تکرار نفل کیا ہے۔ اور اختصار کے لئے عربی حذف کردی ہے۔ صاحب تشہیل)

شم الطيب (ترجمه شيم الحبيب)

ڸۺٙۄ١ڵڵڝ١ڵڗۜٙڟ<sup>ڹ</sup>ؚ٥١ڵڗ<del>ۜ</del>ڟؠٞ

میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے ہماری طرف ایک رسول بھیجاجوعربی، ہتمی، مکی، مدنی، سردار، امین تجی خبریں دی علی مدنی، سردار، امین تجی خبریں دینے والے اور جس کے بارے میں تجی خبریں دی سین میں اللہ تعالیٰ آپ اللہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ اللہ اللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ اللہ تعالیٰ آپ محبت کرنے والے اور منتخب راز دار تھے رحمت نازل فرمائے۔

اس مجموعہ کی تالیف کی وجہ یہ ہے کہ جب محبت میں پریشان عاشق جس کا محبوب سے ملاقات بھی نہ ہوتی ہوتووہ محبوب کے گھراور سے ملاقات بھی نہ ہوتی ہوتووہ محبوب کے گھراور

محبوب کے خیال ہی کو یاد کر کے اپنے دل کو مجھا تاہے اور محبوب کے حسن وجمال سے اور اس کی صفات کو یاد کر کے ہی اپنادل بہلا تاہے۔

ان باتوں کے ساتھ (کہ میرا حال بھی بی ہے) میں اس (تذکرہ نبوی ﷺ) میں حصول ثواب، عذاب سے نجات، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شفاعت، وعائے طالبین اور احباب کی بھی امید رکھتا ہوں۔ اور یہ امید کیسے نہ رکھوں جب کہ حسن عمل کا کوئی وسیلہ میرے پاس نہیں ہے۔ اور عمرتمام معاصی اور لغزشوں میں گذری۔ اس لئے میں فسیلہ میرے پاس نہیں ہے۔ اور عمرتمام معاصی اور لغزشوں میں گذری۔ اس لئے میں نے آپ کے شائل و مدائے و فضائل کے تذکرہ کا دامن پکڑا۔ اللہ تعالی میری اور تمام مسلمانوں کی طرف سے اس کو قبول فرمائے۔

#### .وصل 🕦

### آپ اللہ کے طیہ شریف کے بیان میں

چہرہ میارک: آپ ﷺ کا چہرہ مبارک چود ہویں رات کے جاند کی طرح چکتا تفا۔

قرمبارک: درمیانہ قدوالے آدمی ہے توقد میں پھھ اوسنچے تھے اور اونچے قد والے آدمی سے قدمیں پھھ کم تھے۔

سرمبارک: سرمبارک (اعتدال کے ساتھ)بڑا تھا۔

بال مبارک: سرک بال سید سے اور پھی بل دار سے۔ اگر سرک بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آئی تو مانگ نکل آئی تو مانگ نکل رہنے دیتے ورنہ مانگ نہیں نکا لئے سے (یعنی ابتدائے اسلام میں ایسا معمول تھا اور بعد میں تو قصدًا مانگ نکا لئے سے۔) جب آپ بھی بالوں کو بڑھاتے تو آپ کارنگ مبارک چکدار تھا۔

بييشاني مبارك: پيشاني بھي فراخ (چوڙي) ھي۔

**ابرومبارک:** ابروخم دار (مڑی ہوئی بل کھاتی ہوئی جو خوبصورتی کی علامت ہے) بالوں سے پر (بھری ہوئی)تھی۔ دونوں ابر وجدا جدا تھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔

ناک مبارک: ناک بلندی مائل تھی ناک مبارک پر ایک نور چکتار ہتا تھا جو شخص آپ ﷺ کو پہلی مرتبہ دیکھتا آپ ﷺ کو بھی ناک والا سمجھتا لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ نور کی چیک کی وجہ سے بلند لگتی ہے ور نہ اتن کمبی نہیں تھی۔

واڑھی مبارک: داڑھی مبارک بھری ہوئی تھی۔ تالی مبارک: تیلی خوب سیاہ تھی۔

ر خسار مبارک: رخسار (گال) مبارک نازک تھے (لیعنی گوشت سے بھرے ہوئے ہوئے ہوں ہوئے تھے حلقے پڑے مطابقے بین سے کھوئے ہوں موکے جول میں معیار کے ساتھ نازک تھے) ملکہ حسن کے اعلی معیار کے ساتھ نازک تھے)

و ہمن مبارک : وہن (منه) مبارک (اعتدال کے ساتھ) فراخ (چوڑا) تھا(لیعنی تنگ نه تھانه زیادہ فراخ تھا) **وندان مبارک:** وندان (دانت) مبارک باریک آبدار (سفید جیکیلے) منھے اور سامنے کے دانتوں میں (ذرا ذرا) فاصلہ تھا۔

گرون مبارک: آپ ایک گردن مبارک ایسی (خوبصورت اور باریک تقی جید تصویر کی گردن مبارک ایسی (خوبصورت اور باریک تقی جیسے تصویر کی گردن خوبصورت اور صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے۔ رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔

اعضاء اور بدن مبارک: آپ ایک کے سارے اعضاء معتدل اور گوشت سے ہھرے ہوئے نے اور بدن کسا ہوا (مضبوط اور توی) تھا۔ پیٹ اور سینۂ مبارک برابر تھا (یعنی پیٹ سینہ ہے آگے لکلا ہوا نہ تھا) لیکن سینہ چوڑا تھا۔ آپ ایک کی دونوں مونڈھوں کے درمیان کھے زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں توی اور بڑی تھیں۔آپ کی کے بدن کاوہ حسّہ جو کپڑوں سے باہر رہتا تھاروشن اور چمکدار تھا توجو حسّہ کپڑوں سے ڈھکارہتا ہووہ کیسا چمکتا ہوگا۔ سینہ اور ناف کے درمیان بالوں کی ایک کیرتھی اور ان بالوں کی ایک کیرتھی اور ان بالوں کے علاوہ چھاتی اور پیٹ پربال نہ تھے ہاں دونوں بازو اور کندھوں اور سینہ کے بالائی (او پروالے) حصّہ پر مناسب مقدار میں بال تھے۔

آپ ﷺ کی کلائیاں کمی تھیں۔ ہتھیلیاں چوڑی تھیں۔ آپ ﷺ کی دونوں ہتھیلیاں اور قدم گداز (گوشت سے بھرے ہوئے نرم و ملائم) شے۔ ہاتھ پاؤل کی انگلیاں مناسب کمی تھیں۔ آپ ﷺ کے اعصاب برابر تھے۔ آپ ﷺ کے تلوے انگلیاں مناسب کمی تھیں۔ آپ ﷺ کے تلوے (برابر) اور (برابر) اور ایسی گہرے تھے۔ (بعنی چلنے میں زمین کونہ لگتے تھے) قدم مبارک ہموار (برابر) اور ایسے صاف تھے کہ پانی ان پر صاف ستھرے اور چکنے ہونے کی وجہ سے ٹھہرتانہیں تھا۔ آپ ﷺ جب چلتے توقوت سے قدم اٹھاتے اور آگے جھک کرچلتے۔ قدم زمین پر آہستہ آہستہ سے پڑتا تھا۔ زور سے نہیں پڑتا تھا۔ ذراکشاوہ قدم رکھتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے چھوٹے جھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے تھے۔ چھوٹے تھے۔ چھوٹے تھے۔ چھوٹے تھے۔ چھوٹے تھے۔ چھوٹے تھے۔ جھوٹے تھے۔ تھوٹے تھے۔ تھے۔ تھوٹے تھے۔ تھوٹ

جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن کو پھیر کر اس طرف توجہ فرماتے۔
آپ ﷺ نگاہ نیجی رکھتے۔ آسان کی طرف نگاہ کرنے کی نسبت زمین کی طرف نگاہ
رہتی۔ آپ ﷺ کی عادت شریفہ عام طور پر گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی (مطلب یہ کہ
انتہائی حیاکی وجہ سے بوراسراشھا کر نگاہ بھر کرنہ دیکھتے) اپنے اصحاب کو چلنے میں آگے کر
دیتے۔ جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتداء فرماتے۔

آپ اللہ تحالی مزاج ہے، سخت مزاج نہ ہے اور نہ کسی کو ڈلیل فرماتے۔اللہ تعالی کی نعمت کی برائی نہ کی نعمت کی برائی نہ فرماتے۔ گرکھانے کی چیز کی نہ فدمت فرماتے نہ تعریف فرماتے۔ گرکھانے کی چیز کی نہ فدمت فرماتے نہ تعریف فرماتے کہ اکٹر زیادہ نہ فرماتے کہ وہ اللہ تعالی کی نعمت ہے اور زیادہ تعریف اس لئے نہ فرماتے کہ اکٹر زیادہ تعریف کا سبب حرص اور طلب ہوتا ہے) جب کوئی شخص کسی حق بات کے بورا ہونے میں رکاوٹ بنتا تو اس وقت کوئی بھی آپ کی گئے کے غصے کوبر داشت نہ کر سکتا تھا۔ غصہ اس وقت شمنڈ اہوتا جب وہ حق بات بوری ہوجاتی۔ اپنی ذات کے لئے بھی غصہ نہ

فرماتے اور نبدانتقام کیتے۔

ر انتگوں کے وقت) جب آپ اشارہ فرماتے تو بورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے انگیوں سے اشارہ نہ فرماتے کہ انگیوں سے اشارہ تو اضع کے خلاف ہے۔ یا انگیوں کو صرف توحید کے اشارہ کے لئے خاص کر رکھا تھا۔ جب کسی بات پر تعجب فرماتے توہاتھ پلیٹ لیتے۔ جب بات فرماتے تو رکھی بات فرماتے ہوئے) ہاتھوں کو بھی حرکت دیتے تھے۔ بھی دائیں انگوٹے کو ہائیں ہاتھ کی ہھیلی پرمارتے۔ جب کسی پر خصہ حرکت دیتے تھے۔ بھی رائیے اور بے توجہی فرماتے جب خاموش ہوتے توحیا کی وجہ سے نظریں جھکا لیتے۔ آپ بھی ہنسی کے وقت زیادہ تر تبسم فرماتے تھے۔ تبسم کے وقت دیادہ تر تبسم فرماتے تھے۔ تبسم کے وقت جب آپ بھی کے و ندان مبارک سفید چمکدار ظاہر ہوتے۔ ایسا لگتا جسے بارش کے والے ہوں۔

وصل ﴿ آپ ﷺ کے اوقات کو تقسیم کرنے اور طرز معاشرت کے بیان میں

حضرت حسن ضیطی فرماتے ہیں کہ میں نے حسین بن علی ضیطی ہے ایک عرصے تک حضور عیلی کی ان صفات کا تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن جب میں نے ان صفات کا تذکرہ ان سے کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے اپنے والدسے رسول اللہ عیلی کے گھر میں تشریف لے جانے اور باہر تشریف لانے اور مجلس میں تشریف فرمانے کے طرز و طریقے معلوم کر چکے ہیں۔ کوئی بات بھی (بغیر تحقیق کے) نہیں چھوڑی۔

مریقے معلوم کر چکے ہیں۔ کوئی بات بھی (بغیر تحقیق کے) نہیں چھوڑی۔

آپ عیلی کہ میں نے اپنے والد ماجد سے جناب رسول اللہ عیلی کے گھر میں تشریف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے جناب رسول اللہ عیلی کے گھر میں تشریف

لے جانے کا حالات کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے گھرجانے کی اجازت تھی۔اس لئے آپﷺ اپی ضرور بیات کے لئے گھرتشریف لے جاتے تھے۔

لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے گھرکے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔

ایک حصنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے جیسے نمازر وزہ کے لئے اور۔ ایک حصنہ اپنے گھروالوں (کے حقوق ادا کرنے) کے لئے (جیسے ان سے ہنستالولنا) ان کے حالات معلوم کرنا۔

ایک حصداینے راحت وآرام کے لئے خاص فرمائے۔

کھراپنے اس خاص حصتہ کو دو حصوں میں اپنے اور لوگوں کے در میان تقسیم فرما دیتے (بعنی اس حصتہ میں ہے بھی بہت وقت اُمت کے کام میں خرج فرماتے اس خاص وقت میں آپ ایک کا طرز ایسا تھا کہ اہل علم وضل کو دوسروں پر ترجیح دیتے ، ان کو حاضر ہونے کی اجازت دیتے ۔ ہر ایک کی دینی ضرورت کا لحاظ کر کے اس کو وقت دیتے ۔ کوئی ایک حاجت لے کر آتا ۔ کوئی دو اور کوئی بہت ساری حاجتیں لے کر آتا ۔ آپ ایک کا ان کی حاجت لے کر آتا ۔ آپ ایک کا مول میں لگاتے جس سے خود ان کی اور ساری امت کی اصلاح ہوتی ۔ آپ ایک کا ان لوگوں سے عام مسلمانوں کی دینی حالت معلوم کرتے اور جوبات ان کے مناسب ہوتی ان کو بتادیتے ۔ اور ان سے یہ بھی فرماتے : جولوگ بہاں موجود ہیں وہ ان مفید باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا ان سے یہ بھی فرماتے : جولوگ بہاں موجود ہیں وہ ان مفید باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو بہاں موجود ہیں وہ ان مفید باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا

یہ بھی ارشاد فرماتے جولوگ (کسی عذر ، پر دہ ، دوری ہونے یا کسی بھی وجہ ہے) مجھے اپنی ضرور تیں نہیں بتاتے تم لوگ ان کی ضرورت مجھے بتا دیا کرو۔ (دوسرے کی حاجت پہنچانے کا ثواب یہ ہے کہ) جوشخص کسی ایسے شخص کی حاجت باد شادہ تک پہنچائے جو خود اپنی حاجت بادشاہ تک نہیں پہنچاسکتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن بل صراط پر
اس کے قدموں کو جمائیں گے۔ آپ ﷺ کی مجلس میں اسی ہی مفید باتوں کا تذکرہ
ہوتا۔اس کے علاوہ لا یعنی اور فضول گفتگو کو پہند نہ فرماتے۔ صحابہ آپ ﷺ کی مجلس
میں دین کو سیھنے کے لئے آتے اور پچھ نہ پچھ چکھ کر ہی واپس جاتے تھے (پچھنے سے مراد
دین کی باتوں کو حاصل کرنا اور کسی چیز کا کھانا بھی ہوسکتا ہے) صحابہ حضور ﷺ کی مجلس
سے لوگوں کے لئے رہبراور رہنماین کر نکلتے تھے۔

آپ رہے ہیں: میں نے اپنے والد صاحب سے حضور کے اہر تشریف لانے کے باہر تشریف لانے کے حالات کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا: آپ کی ضروری باتوں کے علاوہ کوئی بات نہ فرماتے بلکہ لا یعنی اور فضول گفتگو سے اپنی زبان کی حفاظت فرماتے۔ لوگوں کی ول جوئی کرتے اور تنبیہ میں ایسا طریقہ اختیار نہ فرماتے جس سے وہ دین سے دور ہوجا ہیں۔ ہر قوم کے سردار کا اکرام فرماتے اور اس کو اپنی قوم پر سردار ہی رہنے دریتے۔ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے (یا لوگوں کو نقصان دینے والی باتوں سے نوگوں کو تکید فرماتے یا دوسروں سے احتیاط کے ساتھ کی تاکید فرماتے) اور خود بھی لوگوں کو تکلیف یا نقصان پہنچانے سے احتیاط کے ساتھ کی تاکید فرماتے) اور خود بھی ساتھ سے سے کہوں کو تکیف یا نقصان کے ساتھ کی تاکید فرماتے) اور خود بھی ساتھ کی تاکید فرماتے کی اور خود بھی ساتھ کی تاکید فرماتے کی اس احتیاط کے ساتھ ساتھ کی تاکید فرماتے کی حتی خندہ پیشانی اور خوش فلقی میں کی نہ آنے دیتے تھے۔

صحابہ ﷺ سے حال احوال پوچھتے رہتے کسی کی کوئی اچھی بات ہوتی تو اس کی تعریف فرماتے (اس طرح اس کاحوصلہ بلند ہوتا) اور کسی کی کوئی بری بات ہوتی تو اس کی برائی بتا کر دور کرنے (اس طرح تحکمت سے وہ برائی دور ہوجاتی) حضور ﷺ ہرکام میں اعتدال اور در میانی چال اختیار فرماتے۔ آپﷺ کاہر کام انتہائی سلیقہ کے ساتھ (بیعنی اس میں بے انتظامی یا بے ترتیبی نہ ہوتی کہ بھی بچھ کر لیا بھی بچھ کر لیا) لوگوں کی

اصلاح سے بھی غفلت نہ فرماتے اس لئے کہ اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیاجائے تو وہ دین سے غافل ہوجائیں گے یاحق سے ہے جائیں گے۔

ہرکام کے لئے آپ کے پاس ایک خاص انظام تھا۔ حق بات کرنے میں جمعی کی نہ فرماتے اور نہ جمعی اعتدال کے رائے سے ہٹتے۔ آپ کی خدمت میں جولوگ حاضر ہوتے وہ تمام انسانیت میں سب سے اچھ لوگ ہوتے لیکن آپ ایک نزدیک سب سے افضل وہ شخص ہوتا جو سب کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو اور وہ شخص آپ کے نزدیک بڑے والا ہو اور وہ شخص آپ نے نزدیک بڑے والا ہو اور وہ شخص آپ نے نزدیک بڑے والا ہوتا جولوگوں کے غم میں زیادہ شریک ہوتا ہو۔ اور ان کی زیادہ ہمدردی کرنے والا ہوتا۔

آپ جیس سے ستھے: حضرت حسین بھی اس میں کس طرح رہتے ستھے: حضرت حسین بھی فرماتے ہیں ہیں نے اپنے والد محرم سے حضور بھی کی مجلس کے حالات ہو چھے (کہ اس میں آپ بھی کا کیا معمول تھا) انہوں نے فرمایا: آپ بھی کا اٹھنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہوتا تھا۔ (بعنی اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے رہتے تھے) آپ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے رہتے تھے) آپ بھی اللہ کے لئے بیٹھنے کی کوئی خاص جگہ تعین نہ فرماتے تھے۔ دو سرول کو بھی جگہ مخصوص کرنے سے منع فرماتے تھے۔ جب آپ بھی کسی جگہ تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی دہیں تشریف رکھتے۔ لوگوں کو بھی اس بات کا تھم فرماتے کہ جہاں جگہ مل جایا کرے وہیں بیٹھ جایا کرو۔

حاضرین مجلس میں ہے ہر ایک کاخت ادا فرماتے لیعنی بات چیت اور توجہ میں جتنا اس کاخت ہوتا اس کو پورا ادا کرتے۔ بیہال تک کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا ہرشخص یہ سمجھتا کہ آپ بھٹٹ سب سے زیادہ میراخیال اور اکرام فرمارہے ہیں۔جو آپ بھٹٹ کے پاس کسی کام سے بیٹھتا یا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا آپ بھٹٹ اس کے ساتھ رہتے۔ بیہاں تک کہ وہ خود ہی چلاجائے (لیعنی آپ بھٹٹ خود اجازت نہ لیتے تھے)جوشخص آپ بھٹٹ کے کہ وہ خود ہی چلاجائے (لیعنی آپ بھٹٹ خود اجازت نہ لیتے تھے)جوشخص آپ بھٹٹ ے کوئی چیز مانگا تو آپ ﷺ اس کو وہ چیزدے دیتے اگرنہ ہوتی تو نری سے جواب دیتے۔

آپ ایک خندہ پیثانی اور خوش طلقی تمام لوگوں کے لئے عام تھی۔ آپ ایک تمام لوگوں سے لئے عام تھی۔ آپ ایک تمام لوگوں سے شفقت میں والد کی طرح پیش آتے۔ حق بات میں تمام لوگ آپ ایک کے نزدیک برابر مجھے۔ لیکن تقوی کی وجہ سے کسی کوکسی پر ترجیح ہوتی تھی۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کی مجلس علم (بردباری) حیا، صبر اور امانت کی مجلس ہوتی تھی۔ آپ کی مجلس میں اتن اونچی آواز سے بات نہیں ہوتی تھی کہ شور ہوجائے۔ نہ اس میں سی کی بے عزتی کی جاتی تھی۔ اور کسی سے اگر غلطی ہوجائے تواس کو پھیلایا بھی نہ جاتا۔ تمام اہل مجلس آپس میں برابر شار کئے جائے تھے۔ اور دوسرے پیش آتا۔ پر فضیات تقوی کیوجہ سے ہوتی تھی۔ ہر شخص دو سرے کے ساتھ تواضع سے پیش آتا۔ بڑوں کی عزت واحترام ہوتا۔ چھوٹوں پر شفقت کرے۔ ضرورت مند کو ترجیح دیتے اور اجنبی مسافر کی خیر خبر رکھتے تھے۔

آپ ایس کے اپنے آپ کو تین باتوں سے بچار کھا تھا۔ ریا، زیادہ باتیں کرنے،
لا لیعنی اور بے کارباتیں۔ تین باتوں سے لوگوں کو بچار کھا تھا۔ نہ کسی کو برا بھلا کہتے نہ
کسی کو عار دلاتے اور نہ کسی کے عیب تلاش کرتے۔ آپ ایس مرف وہی کلام
فرماتے جس سے ثواب ملتا۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ ایس کے اہل مجلس سننے کے
لئے اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ (کہ ذرای محمل حرکت سے بھی اڑجا تاہے)

جب آپ السے خاموش ہوجائے تووہ حضرات بات کرتے ( یعنی آپ کی گفتگو کے در میان کوئی نہیں بولتا تھا) آپ السے کی سامنے کسی بات میں جھڑا نہیں کرتے تھے۔
آپ کی مجلس میں کوئی بات کرتا توجب تک وہ اپنی بات ختم نہ کرلیتا کوئی بات نہ کرتا۔ ہر ایک کی بات اس طرح سی جاتی جیسے مجلس میں سب سے پہلے بات کرنے والے کی بات توجہ سے سی جاتی ہے۔ جس بات پر سب بہنتے آپ السے بھی مسکراتے۔ اور جس بات سے سب تعجب فرماتے۔
آپ کی اہل مجلس سے الگ جی نہیں بیٹھتے بلکہ آداب معاشرت کالحاظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ شریک حال رہے تھے۔

اجنبی مسافری ہے ادب گفتگو اور ہے تمیزی کے سوال پر صبر فرمات۔ (کیونکہ دیہات کے لوگ زیادہ تہذیب سے واقف نہیں ہوت، دین کی طلب کی وجہ سے اگرچہ سوال کرنے کاسلیقہ نہیں جانتے تھے آپ کی ان کی طلب کی قدر فرماتے اور طریقے کو در گزر فرما کر صبر فرماتے نیز بعض ایسے سوالات بھی کرجاتے جوعام صحابہ ہے ادبی کے ڈرسے نہ کر سکتے تھے جس کی وجہ سے ان کو بھی یہ باتیں معلوم ہو جاتیں) آپ کی ڈرسے نہ کر سکتے تھے جس کی وجہ سے ان کو بھی یہ باتیں معلوم ہو جاتیں) آپ کی تعریف کرتا تو آپ اس کو پہند نہ فرماتے۔ لیکن اگر کوئی آپ کے اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ اس کو پہند نہ فرماتے۔ لیکن اگر کوئی آپ کے کہ کسی صرورت مند کود کھوتو اس کی مدد کیا کرو۔ اگر کوئی آپ کے کہ کسی احسان کے بدلے میں آپ کی تعریف کرتا تو آپ کی خاموشی اختیار فرماتے۔ کسی احسان کے بدلے میں آپ کی تعریف کرتا تو آپ کی خاموشی اختیار فرماتے۔

کیونکہ اس پر احسان کا شکریہ ضروری ہے۔ آپ ﷺ کسی کی بات کا شتے نہیں تھے۔ اگر کوئی ضرورت سے زیادہ ہی بات کرتا تو آپ ﷺ اس کو روک دیتے یا مجلس سے کھڑے ہوجاتے تاکہ وہ خود ہی رک جائے۔

آب علی خاموشی کب اختیار فرمات خفی حضرت حمین منظیه فرمات مین منظیم کرمان من من من منابع منظیم کرمانی کی منابع مناب

اگر کوئی بات الیی ہوتی جس کے جواب دینے یا جس پر بات کرنے کو بہتر نہ جھتے تو
 اس کو بر داشت کرتے وقت خاموشی اختیار فرمائے۔

کسی وقت جب ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت پیش آتی تو اس وقت بھی خاموشی اختیار فرمائے۔

ے کسی بات میں اندازہ قائم کرتے وقت یا رائے قائم کرتے وقت خاموثی اختیار فرماتے۔

کسی بات کوسو چنے اور اس میں غور فکر کے وقت بھی خاموشی اختیار فرمات۔
آپ ﷺ اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کس طرح تمام لوگوں کو دیکھنے اور ان کی بات
سننے میں برابری کامعاملہ ہو۔ آپ ﷺ باقی رہنے والی آخرت اور ختم ہوجانے والی ونیا
کے بارے میں غور و فکر فرما یا کرتے تھے۔

الله تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم اور صبر دونوں صفتیں عطا فرمائیں تھیں۔ چنانچہ آپ ﷺ کو حکم اور صبر دونوں صفتیں عطا فرمائیں تھیں۔ چنانچہ آپ ﷺ کا ہوشیار اور آپ ﷺ کا ہوشیار اور چوکنار ہنا جارچیزوں میں تھا۔

ایک ایک انجیمی بات کو اختیار کرنا تاکه لوگ بھی اس انجیمی بات میں شریک ہوں اور اس برعمل کریں۔

- 🕜 دوسرے بری بات کو چھوڑنا تاکہ لوگ بھی اس کو چھوڑ دیں۔
  - تیسرے اُمت کی بھلائی کے کامول میں سوچنا۔
- چوشے اُمّت کیلئے ان با توں کا اہتمام کرناجس سے ان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ
   ہو۔

## وصل 🕑

# آپ ﷺ کے حلیہ شریفہ کے بیان میں جو مختلف صحابہ سے مختلف احادیث میں منقول ہیں

ان حضرات ہے اس طرح شائل وار د ہوئے ہیں۔ حضرت انس ﷺ، حضرت الوهريره صفيطينه، حضرت براء بن عازب صفيطينه، حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها، حضرت الوجيفه رضي الله تصرت جابر بن سمره رضيطينه، حضرت أمّ معيد رضي الله تعالى عنبا، حضرت ابن عباس رضيطيه حضرت معرض رضيطيه بن معيقيب رضيطه حضرت الوالطفيل رضيطنه حضرت عداء بن خالد رضيطه حضرت خريم بن فاتك حضرت حكيم بن حزام بھی ہم بھی ثواب حاصل کرنے کی غرض سے مختصر سااس میں ذکر کرتے ہیں۔ ان سب حضرات سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کارنگ مبارک چمکتا ہوا تھا آپ کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور ان کی دونوں پتلیاں انتہائی سیاہ تھی۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ آپ کی بلکیں دراز (لمبی)تھیں۔ دونوں ابرووں کے درمیان پچھ فاصله تضا ابروخم دار تقی ناک مبارک بلندی مائل تقی دندان (دانت)مبارک میں پچھ فاصله تفاچېره مبارك كول تفاجيه جاند كانكرا- ريش مبارك تفي تقى كه سينه مبارك كو بهمرديتي تقى شكم (پيپ ) اور سينه برابر تھا (يعنی پيپ بڑھا ہوانه تھا) سينه چوڑا تھا اور دونوں شانے کلال (بڑے) تھے استخواں (ہڈیاں) مجماری تھیں۔ دونوں کلائیاں اور بازو اور پنچ کابدن (پنڈلی وغیرہ) بھرے ہوئے تھے۔ دونوں
کف دست (ہھیلیاں) اور قدم کشادہ تھے۔ سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک باریک
لیرتھی۔ قد مبارک در میانہ تھانہ تو بہت زیادہ دراز (لمبا) اور نہ بہت چھوٹا کہ اعضا
ایک دوسرے میں دھنسے ہوئے ہوں۔ رفتار میں کوئی آپ ﷺ کے ساتھ نہ چل سکتا
تھا (یعنی رفتار میں ایک طرح کی تیزی تھی مگر ہے تکلف) آپ ﷺ کا قد پچھ لمبائی کی
جانب مائل تھا (یعنی لمبے تو نہ تھے مگر دیکھنے میں او نچے قدوالے لگتے تھے۔ بال پچھ بل
دار تھے۔ جب بہنتے تودانت مبارک ظاہر ہوتے جسے برق (بحلی) کی روشنی نمودار (ظاہر)
ہوتی ہے اور جیسے بارش کے اولے ہوتے ہیں۔

جب آپ ایک اور سانکاتا معلوم ہوتا تھا۔ گردن بہت خوبصورت تھی۔ چہرہ مبارک نہ بھولا ہوا تھا اور نہ بالکل معلوم ہوتا تھا۔ گردن بہت خوبصورت تھی۔ چہرہ مبارک نہ بھولا ہوا تھا اور نہ بالکل گول تھا۔ (بلکہ گولائی کی طرف مائل تھا) بدن گھٹا ہوا (مضبوط قوی) تھا۔ گوشت ہاکا تھا۔ (اس سے مراویہ ہے کہ آپ کی کاجسم مبارک گوشت سے بھرا ہوا تھا اتنا کم نہیں تھا کہ لاغر ہوں اور نہ اتنازیادہ تھا کہ گوشت زیادہ ہونے کی وجہ سے نگلنے لگے جو بہت ہی خراب اور بھدا معلوم ہوتا ہے) دوسری روایتوں میں ہے کہ آٹھول میں سفیدی کے ساتھ سرخی تھی۔ جوڑ بند کلال (بڑے) تھے۔ جب زمین پر پاؤل رکھتے تو لیورار کھتے تھے۔ تلوے میں زیادہ گرھانہ تھا۔

ترندی نے اپنے شائل میں حضرت انس کھی ہے روایت کیا ہے کہ ہمارے حبیب بھی کے دونوں کف دست (ہتیلیاں) اور دونوں قدم گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ سرمبارک کلاں (بڑا) تھا جوڑکی ہٹیاں بڑی تھیں۔ نہ توبہت لمبے قد تھے اور نہ چھوٹے قد تھے کہ بدن کا گوشت ایک دوسرے میں دھنسا ہوا ہو۔ آپ بھی کے چہرہ مبارک میں ایک طرح کی گولائی تھی۔ رنگ گورا تھا اس میں سرخی چمتی تھی سیاہ چہرہ مبارک میں ایک طرح کی گولائی تھی۔ رنگ گورا تھا اس میں سرخی چمتی تھی سیاہ آئے ہیں۔ بنان اور شانے بڑے بڑے تھے۔ بدن

مبارک پربال نہ تھ (بعنی سارے بدن پربال نہ تھ البتہ سینہ سے ناف تک بالوں کی باریک دھاری تھی جب کسی (بہلوکی) طرف دیھنا چاہتے تو پوری طرح گوم کر دیکھتے۔ آپ کے دونوں شانوں کے در میان مہر بنوت تھی اور آپ شی خاتم البیتین تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ بھی کی روایت میں ہے کہ آپ کا دہمن (منہ) مبارک دعندال کے ساتھ) فراخ (چوڑا) تھا۔ ایر بول کا گوشت ہاکا تھا(یعنی زیادہ گوشت ہمیں خفا) آکھول میں سرخ ڈور سے جب آپ شی کی طرف نظر کرو تو بول لگا کہ آپ شی کی آٹھول میں سرمہ لگا ہوا ہے حالاتکہ سرمہ لگا ہوا نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابوالطفیل کی آٹھول میں سرمہ لگا ہوا ہے حالاتکہ سرمہ لگا ہوا نہ ہوئے) در میانہ قد تھے۔ کی آپ شی کی خوش اندام حضرت انس دی گھوٹ اندام حضرت انس دی تھی سرکے بال کان کی لو تک لیے تھے۔ آپ شی پر ایک سرخ (بدن) گندی رنگ تھے سرکے بال کان کی لو تک لیے تھے۔ آپ شی پر ایک سرخ (دہاری) گندی رنگ تھے سرکے بال کان کی لو تک لیے تھے۔ آپ شی پر ایک سرخ (دہاری) گندی رنگ ہوئے۔

(باوجود اتنی عمر کے) آپ ﷺ کے سراور ریش (ڈاڑھی) مبارک میں سفید بال
بیس بھی نہ ہے۔ علماء محققین نے کہا کہ آپ ﷺ کے سراور ڈاڑھی میں کل سترہ بال
سفید ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ ﷺ نے فرمایا: میں نے مہر نبوت کو آپ کے دونوں
شانوں کے درمیان میں کبوتر کے انڈے جیسا سرخ ابھرا ہوا گوشت دیکھا۔ حضرت

سائب بن بزید رضی ایک سے روایت ہے کہ وہ مسہری کی گھنڈی کے جیسی تھی حضرت عمرو بن اخطب انصاری رضی ایک سے روایت ہے کہ کچھ بال جمع تھے۔ حضرت الوسعید خدری رضی ایک روایت ہے کہ آپ رضی کے کہ آپ رضی کی کمر پر ایک ابھرا ہوا گوشت کا فکڑا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ مطمی کے مثل تھی اس کے گروا گروئل تھے جیسے مسے ہوتے ہیں (روایت میں بچھ تنافی نہیں سب اوصاف کا جمع ہونا ممکن ہے)

وصل 🕝

آپ اللیکی خوشبو کے بیان میں

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں: میں نے کسی عنبر کسی مشک اور کسی (خوشبودار) چیز

کورسول اللہ ﷺ کی مہک سے زیادہ خوشبودار نہیں دیکھا۔ آپ ﷺ کی مہک سے مصافحہ فرماتے تو سارا دن اس کو مصافحہ کی خوشبو آتی رہتی۔ بھی کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو وہ خوشبو کی وجہ سے دوسرے لڑکوں میں بچانا جاتا۔ آپ ﷺ ایک بار حضرت انس نظامی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ کو پینہ آیا تو حضرت انس نظامی کی والدہ نے آپ ﷺ کے پینہ کو جمع کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے جمع انس نظامی والدہ نے آپ شیار انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کو اپی خوشبو میں ملائیں گے۔ یہ پینہ اعلیٰ درجہ کی خوشبو ہے۔

مالک بن سنان نظی نے احد کے دن آپ کی کاخون چوس کر پی لیا۔ آپ کی اف فرمایا: اس کو بھی دوزخ کی آگ نہ لگے گی بعنی بھی دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ عبداللہ بن زبیر نظی ہے ۔ آپ کی کا جو خون کچھنے لگانے سے تکلا تھا پی لیا تھا۔ برکت نظی ہور آپ کی خادمہ اُم ایمن رضی اللہ تفالی عنہانے آپ کا بول پی لیا تھا۔ ان کو ایسامعلوم ہواجیہ اشیریں نفیس پانی بیا ہے۔

آپ ﷺ (قدرتی) مختون (ختنه کئے ہوئے)، آون نال (لیعنی ناف) کٹی ہوئی اور

سرمہ لکے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ کہتی ہیں: میں سنے
آپ کی کو پاک صاف پیدا کیا کوئی آلودگی آپ کو لگی ہوئی نہ تھی۔
آپ کی ایسا سوئے ہوتے تھے خرائے بھی لینے لگے تھے مگر بغیروضو کئے ہوئے
نماز پڑھ لیتے تھے (لیعنی سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹو ٹنا تھا) (اس کی وجہ یہ تھی کہ)
آپ کی سونے میں حدث (لیعنی وضو ٹوٹے) سے محفوظ تھے۔
آپ کی صوفے میں حدث (لیعنی وضو ٹوٹے) سے محفوظ تھے۔
وصل

## آب الله المالي قوت بصروبصيرت كے بيان ميں

وہب بن منبہ ہے ہیں: میں نے اکستر کتابیں پڑھی ہیں جھے سب میں بیہ مضمون ملا کہ پیغیر کی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ رائے میں بھی سب سے افضل ہے۔ آپ کی ظلمت (اندھیرے) میں اس طرح دیکھتے ہے جس طرح روشی میں دیکھتے ہے آپ کی دور سے بھی ایسا ہی (صاف اور واضح) دیکھتے ہے جیسا قریب سے دیکھتے ہے اور اپنے پیچے سے بھی ایسا ہی (صاف اور واضح) دیکھتے ہے جس طرح سامنے سے اور اپنے پیچے سے بھی ایسا ہی (صاف اور واضح) دیکھتے ہے جس طرح سامنے سے رصاف اور واضح کی دیکھتے ہے جس طرح سامنے سے فرمان اور واضح کی دیکھتے ہے۔ آپ کی نے جس وقت قریش کے سامنے بیت المقدس کا نقشہ بیان پر نماز پڑھی تھی۔ آپ کی نے جس وقت قریش کے سامنے بیت المقدس کا نقشہ بیان فرمانیا اس وقت اس کو مکمہ معظمہ میں دیکھ لیا تھا (یہ سب معراح کی صبح ہوا تھا) جب فرمانیا اس وقت خانہ کعبہ کود کھ لیا تھا۔ آپ کی نے مدینہ منورہ میں اپنی مسجد کی تعمیر شروع کی اس وقت خانہ کعبہ کود کھ لیا تھا۔ آپ کی نے مدینہ منورہ میں اپنی مسجد کی تعمیر شروع کی اس وقت خانہ کعبہ کود کھ لیا تھا۔ آپ کی نے مدینہ منورہ میں اپنی مسجد کی تعمیر شروع کی اس وقت خانہ کعبہ کود کھ لیا تھا۔ آپ کی نے مدینہ منورہ میں اپنی مسجد کی تعمیر شروع کی اس وقت خانہ کعبہ کود کھ لیا تھا۔ آپ کی نے مدینہ منورہ میں اپنی مسجد کی تعمیر شروع کی اس وقت خانہ کعبہ کود کھ لیا تھا۔ آپ کی نے دریا پر گیارہ ستارے نظر آیا کرتے تھے۔

وصل 🕙

آپ اللہ کے بدن کی قوت کے بیان میں

(آپ ﷺ کی قوت کی یہ کیفیت تھی کہ آپﷺ) نے رکانہ کوجو اپنے زمانہ میں

بہت طاقتور (مشہور) میں میں گرادیا۔ ہوا یوں کہ آپ بھٹٹا نے رکانہ کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے اسلام لانے کی شرط لگائی کہ آپ بھٹٹا ان کو کشتی میں گرادیا۔ ویسے اسلام کے دیں۔ چنانچہ کشتی ہوئی اور آپ بھٹٹا نے انہیں کشتی میں گرادیا۔ آپ نے اسلام کے زمانہ سے پہلے بھی ابور کانہ (رکانہ کے باپ) کو کشتی میں گرادیا تھا۔ وہ دو سری تیسری بار کی جھڑآپ سے مقابلے کے لئے آیا اور آپ بھٹٹا نے ہربار اس کو بچھاڑ دیا۔

آپ ایس سکتے تھے ایسا لگتا کہ زمین آپ ایس وی گئی ہو۔

(آپ ایس کرتے تھے کہ (آپ ایس کا کہ عالی معالیہ) حضرت ابوہریرہ دیا ہے فرماتے ہیں: ہم بڑی کوشش کرتے تھے کہ (آپ ایس کے ساتھ چل سکیں) اور آپ ایس تیز چلنے کا کوئی اہتمام بھی نہ فرماتے تھے (پھر بھی) ہم تھک جاتے تھے (لیکن آپ ایس کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے) آپ ایس کا ہنستا جسم ہوتا تھا اور جب (گوشہ کی) کسی چیز کو دیکھتے تھے تو بھر کا ای کا ہنستا جسم ہوتا تھا اور جب (گوشہ کی) کسی چیز کو دیکھتے تھے تو بھر کا کہ کا کھیوں سے نہ دیکھتے)۔

## وصل 🖒

# آپ الله الله العض خصوصيتوں كے بيان ميں

آپ اللے کو جائع کلمات عطاکے گئے (جس کے الفاظ کم اور معانی زیادہ ہوتے ہیں) آپ اللے کے لئے تمام زمین مسجد اور پاک حاصل کرنے کے لئے آلہ طہارت بنائی گئی ہے۔ یعنی نماز مسجد کے علاوہ بھی تمام زمین میں جہاں بھی پڑھی جائے جائز ہے۔ اس تمام زمین کی مئی سے جب کہ وہ پاک ہو تیم کرنا جائز ہے۔ آپ اللے کے مال غنیمت کا کھانا حلال نہ سے مال غنیمت کا کھانا حلال نہ تھا) آپ اللے کے اللے شفاعت کبرگی کو خاص کیا گیا ہے۔ آپ اللے کو مقام محود خاص طور سے عطاکیا گیا ہے۔ آپ اللے کے من وانس تمام مخلوق کی طرف بی بنا کر بھیجے گئے۔ طور سے عطاکیا گیا ہے۔ آپ اللے جن وانس تمام مخلوق کی طرف بی بنا کر بھیجے گئے۔

## وصل 🔥

# آپ افتار کے گفتگوکرنے، کھانا کھانے، سونے، بیٹھنے اور السے کے طریقے کے بیان میں

(گفتگوکی صفات یہ ہیں کہ) آپ ایک عرب کی ساری زبانیں جانے تھے ہیں کہنا ہوں کہ بلکہ تمام زبانیں یہ بعض کا قول ہے) اُمّ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں:
آپ ایک شیریں (میشی) اور صاف سخری گفتگو فرمایا کرتے تھے۔نہ بہت ہی کم بولتے تھے (کہ ضروری بات بھی نہ فرمائیں) اور نہ بہت زیادہ بولتے (کہ غیر ضروری باتیں کرتے ہوں) آپ ایک گفتگو الیی ہوتی تھی جسے موتی کے وانے پرو دئے گئے ہوں۔
آپ ایک گفتگو الیی ہوتی تھی جسے کم تھے۔کھاتے ہوئے سہارا لگا کر نہیں بیٹھتے تھے اور سوتے بہت کم تھے۔کھاتے ہوئے سہارا لگا کر نہیں بیٹھتے تھے اس کے معنی یہ ہیں کہ نہ اپنے نیچ کی چیز (جیسے گداوغیرہ) سے سہارالگاتے اور نہو وائیں بائیں سہارا لگا کر بیٹھتے تھے۔ آپ کی گھانے کے لئے ایسے بیٹھتے تھے جسے کھڑے ہونے کے لئے ایسے بیٹھتے تھے جسے کھڑے ہونے کے لئے ایسے بیٹھتے تھے اور فرمایا کرتے کہ میں غلام کی طرح بیٹھتا ہوں اور آپ کا سونا واہنی کہ میں غلام کی طرح بیٹھتا ہوں اور آپ کا سونا واہنی کروٹ پر ہوتا تھا کہ قلّت منام (کم سونے) ہیں معین (مددگار) ہو۔

#### وصل (٩)

آپ ﷺ کی بعض صفات جیسے اخلاق حسنہ، شجاعت (بہادری) سخاوت، ہیبت، عزت وشان، تواضع وانکساری اور ایٹار اور ہمدردی کے بیان میں

حضرت انس رضی فاتے ہیں کہ آپ ﷺ کو تیس مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔

آپ و ایت ہے کہ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو ہیبت کے مارے کا نیخ لگیں۔ آپ ایک روایت ہے کہ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو ہیبت کے مارے کا نیخ لگیں۔ آپ ایک سعود و ایک مسکین عورت! اپنے دل کو سنجال۔ ایعنی ڈرمت) حضرت ابن مسعود و ایک سنجال۔ ایعنی ڈرمت) حضرت ابن مسعود و خوف سے روایت ہے کہ جب آپ ایک سامنے عقبہ بن عمرو کھڑے ہوئے تو خوف سے کا نینے لگے۔ آپ ایک نے فرمایا: اطمینان سے رہومیں کوئی جابر بادشاہ نہیں ہوں۔

آپ سی کاموں میں خرج و شان عطائے ملک: آپ کی کوزمین کے متام خزانے اور تمام شہروں کی چابیاں (عالم کشف میں) عطائی گئی تھیں اور آپ کی کی تھیں اور آپ کی کا قداور حیات میں جاز، یمن اور تمام جزیرہ عرب کے جزیرے، شام کے آس پاس کاعلاقد اور عراق فتح ہوگئے تھے۔ آپ کے حضور میں خس (مال غنیمت کا پانچواں حصہ) اور صدقات اور عشر (زمین کی پیداوار کا دسوال حصہ) حاضر کئے جاتے تھے اور بادشاہوں کی طرف سے ہدایا بھی پیش ہوتے تھے۔ ان سب کو آپ کی نے اللہ تعالی کی خوشی کے کاموں میں خرج فرمایا اور مسلمانوں کوغی کر دیا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: مجھ کو اس بات سے خوشی نہیں ہوئی کہ میرے لئے احد پہاڑ سونا بن جائے اور اس میں سے رات کو ایک دینار بھی میرے پاس رہے سوائے اس دینار کے جس کو کسی واجب مطالبہ کے لئے اپنے پاس رکھوں۔ یہ آپ ﷺ کی کمال سخاوت، جود وعطاہے۔ چنانچہ (اسی کمال سخاوت کی وجہ سے آپ ﷺ مقروض رہتے ہے حتی کہ) آپ ﷺ مقروض رہتے ہے حتی کہ) آپ ﷺ کی زرہ اہل وعیال کے اخراجات میں رہن رکھی ہوئی تھی۔ کے اخراجات میں رہن رکھی ہوئی تھی۔

آپ اپنے ذاتی خرج پر پوشاک (لباس) اور مسکن (گھر) میں صرف ضرورت میں اکتفا فرماتے ہے۔ اکثر اوقات آپ ایک کمبل، موٹا کھیں اور موٹی چاور پہنتے ہے۔ (بعض اوقات) اپنے اصحاب کو دیباج کی قبائیں جس میں سونے کے تاریخ ہوئے ہوتے ہوتے تقسیم فرماتے تھا اور جوموجود نہ ہوتے توان کے لئے اٹھا کرر کھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کی کافلق (اخلاق) قرآن تھا اس کی خوثی میں آپ کی خوثی میں آپ ناخوش ہوتے (یعنی قرآن سے جو بات اللہ تعالی کے خوش یا ناخوش ہونے کی معلوم ہوتی آپ کی خوثی اور اس کی ناخوش مونے کی معلوم ہوتی آپ کی خوثی اور اس کی ناخوش مونی آپ کی خوثی اور نافوش ہونے کی معلوم ہوتی آپ کی خوثی اور نافوش ہونے کی معلوم ہوتی آپ کی خوثی اور فرمایا: آپ خلق علی کے مطابق ہوتی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے (آپ کی تعریف میں) یہ فرمایا: آپ خلق علی مواج ہوتی آپ کو اصل فطرت کی چیزوں میں سے فرمایا: آپ خلق جس وقت پیدا ہوئے تو آپ خلی کے دونوں ہاتھ زمین کی طرف کہتی ہیں: آپ خلی جس وقت پیدا ہوئے تو آپ خلی کے دونوں ہاتھ زمین کی طرف کھلے ہوئے تھے اور سرآ ای کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔

## وصل 🕦 آپ ﷺ کی عصمت کے بیان میں

پینمبر ﷺ نے فرمایا: جب مجھ کو ہوش آیا (بعنی جب میں بچھ دار ہوا) تو مجھے بتوں اور شعر کہنے سے نفرت تھی اور بھی کسی جاہلیت کی (غیر مشروع) بات کا مجھے خیال تک نہ آیا۔ صرف دو مرتبہ ایسا ہوالیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی بھر

#### دوباره به خیال بھی جھی نه آیا۔

#### وصل 🕕

آپ کی لوگوں کے تکلیف پہنچانے پر سب سے زیادہ مبرکرنے اور سب سے زیادہ برکرنے اور سب سے زیادہ برداشت کرنے والے سے درگزر فرماتے سے اور جوشخص آپ کی کرتا تھا آپ کی اس سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ جو شخص آپ کی کوند دیتا آپ کی اس کو بھی دیتے، جوشخص آپ کی پر ظلم کرتا آپ کی اس کو بھی دیتے، جوشخص آپ کی پر ظلم کرتا آپ کی اس کو بھی دیتے، جوشخص آپ کی پر ظلم کرتا آپ کی اس کو بھی دیتے، جوشخص آپ کی اس کو بھی دیتے، جوشخص آپ کی پر شلم کرتا آپ کی اس کو بھی دیتے، جوشخص آپ کی پر شلم کرتا آپ کی اس کے درگزر فرماتے۔

اگر کوئی کام دو طریقوں سے کیاجاسکتا ان دونوں طریقوں میں جو آسان طریقہ ہوتا اس کو اختیار فرماتے جب کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو اور اس میں اپنے اتباع کرنے والوں کے لئے آسانی ہے۔ نیز تجربہ ہے کہ آسانی پیند طبیعت دوسروں کے لئے بھی آسانی اختیار کرتی ہے)

رسول الله ﷺ نے اپی ذات کے لئے بھی انتقام نہیں لیاحتی کہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حضرت سعد دی بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے احد کے دن آپ ﷺ پر پھر چلایا۔ جس سے آپ ﷺ کے دائیں جانب کے نیچ کے چار دانت ٹوٹ گئے اور آپ ﷺ کا چرہ مبارک زخمی ہوگیا۔ لوگوں نے عرض کیا: آپ ان کے لئے بددعا کیجے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے میرے الله! میری قوم کوہدایت دی کے کہ وہ نہیں جانے۔ آپ ﷺ نے بھی کسی چیز کو لیعنی آدمی یا جانور کو) اپنے ہاتھ دہ نہیں مارا البتہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا وہ اور بات ہے نہ کسی عورت کو مارانہ کسی خادم کو مارا۔

حضرت جابر دخوالیہ سے روایت ہے کہ آپ نے بھی کسی چیز کے مائلے جانے پر انکار نہیں کیا عربی زبان میں کسی شاعر نے خوب کہاہے جس کا ترجمہ یہ ہے" آپ انگار

کی زبان پر بھی کسی پریشان حال کے لئے لا (نہیں) کا لفظ نہیں آیا اگر آیا تو صرف تشہد مين لا كہتے وقت آيا۔" آپ درماندوں كابار اٹھا ليتے تھے اور نادار آدمی كومال ديتے يا دلوادیتے اور مہمان کی مہمانی کرتے اور حق بات میں آپ اس کی اعانت فرماتے تھے۔ امام ترندی نے روایت کیا کہ آپ بھٹا کے پاس ایک مرتبہ نوے ہزار درہم آئے اور بوریئے پررکھ دیتے گئے۔آپ ﷺ نے کسی سائل سے عذر (دینے سے منع) نہیں کیا بہاں تک کہ سب ختم کر کے فارغ ہو گئے بھر آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پچھ ما نگا۔ آب نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا (جو تجھ کو دے سکوں)لیکن تومیرے نام ہے (ضرورت کی چیز) خرید لے جب ہمارے پاس کچھ آئے گاہم اوا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی کیا کہ جو چیز آپ نہیں کرسکتے آپ کو اس کے کرنے کا تھم نہیں فرمایا ہے (پھر آپ اتن تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں) پیغیر اللے کو حضرت عمر رضی کی به بات بیند نہیں آئی بھر انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا: یار سول اللہ خوب خرچ شیجئے اور عرش کے مالک (لیعنی سبحانہ و تعالیٰ) سے کمی کا خوف نہ شیجئے۔ آپ علی نے تبسم فرمایا، اور آپ علی کے چہرہ پربشاشت نمایاں ہوئی۔ آپ آنے والے دن کے لئے کوئی چیزاٹھا کرنہ رکھتے تھے۔حضرت عباس سے روایت ہے کہ 

## وصل ﴿ آپﷺ کے بعض اخلاق جمیلہ وطرز معاشرت کے بیان میں

 اخلاق کے اعتبار سے ) پسندیدہ دیکھا۔ ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ ﷺ کی آڑیں پناہ لیتے سے اور بہت بہادروہ شخص سمجھاجا تا تھاجو (میدان جنگ میں) آپ ﷺ کے قریب اس وقت ہوتا جب آپ ﷺ کے قریب ہوتے کیونکہ اس کو بھی شمن کے قریب رہنا پڑتا تھا۔

حضرت الوسعيد خدرى رضي سے روایت ہے کہ آپ اللہ شرم وحیا میں اس کنواری لڑی ہے بھی زیادہ شے جو پردہ میں ہوتی ہے۔ آپ اللہ نہایت لطیف الجلد فرم اندام (بدن) سے۔ کسی شخص کو ناگوار بات نہ فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نہ آپ اللہ عادیًا سخت سے نہ جان بوجھ کر سخت گو بنتے سے۔ نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرنے والے سے۔ برائی کابدلہ برائی سے نہ دیتے سے بلکہ معاف فرماویتے ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمروسے روایت ہے کہ انتہائی حیاء کی وجہ سے آپ کی نگاہ کسی شخص کے چرہ پر نہیں شہرتی تھی (یعنی آنھوں میں آنھیں نہیں ڈالتے ہے) اگر کسی نامناسب چیز کا کسی ضرورت کی وجہ سے ذکر کرنا ہی پڑتا تو اشار سے میں بیان فرماتے۔ حضرت علی حظیظ سے روایت ہے کہ آپ کی سب سے زیادہ کھلے دل کے تھے، بات کے سے اور طبیعت کے نرم تھے۔ آپ کی لوگوں سے میل جول میں بہت ہی کریم تھے۔ جو شخص آپ کی کی وعوت کرتا آپ کی اس کی وعوت قبول فرماتے۔ ہدیہ قبول فرماتے اگر چہ وہ (ہدیہ وعوت کا کھانا) گائے یا بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہوتا اور ہدیہ کا بدلہ بھی دیتے تھے۔ وعوت سب کی قبول فرماتے خواہ وعوت دینے والاغلام، ہدیہ کا بدلہ بھی دیتے تھے۔ وعوت سب کی قبول فرماتے خواہ وعوت دینے والاغلام، ہمی دیتے تھے۔ وعوت سب کی قبول فرماتے خواہ وعوت دینے والاغلام، ہمی دیتے تھے۔ وعوت سب کی قبول فرماتے خواہ وعوت دینے والاغلام، ہمی دیتے تھے۔ وعوت سب کی قبول فرماتے خواہ و عوت دینے والاغلام، ہمی دیتے تھے۔ وعوت سب کی قبول فرماتے خواہ وعوت دینے والاغلام، ہمی دیتے تھے۔ وعوت سب کی قبول فرماتے خواہ وعوت دینے والاغلام، ہمی دیتے تھے۔ وعوت سب کی قبول فرماتے خواہ وعوت دینے والے کا عذر قبول فرماتے اور معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرماتے کو سے ان کا کھول فرماتے کی کا کی کھول فرماتے کو سے کہ کو کہ کو کھول فرماتے کے دعوت کرنے کو کھول فرماتے کو کھول ف

آپ ﷺ کو بھی اپنے اصحاب میں پاؤل بھیلا کر بیٹے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔جس کی

وجہ ہے دوسروں کے لئے جگہ نگ ہوجائے۔جوآپ ﷺ کے پاس آتا اس کاخیال فرماتے اور اس کی خاطر کرتے اور بعض اوقات اپنا کبڑا (اس کے بیٹھنے کے لئے) بچھا دیتے اور گدا تکیہ خود چھوڑ کر اس کو دیتے ۔ کسی شخص کی بات نے ہے نہ کا شتے ۔ اگر دی نازل ہونے یا وعظ و خطبہ کا وقت نہ ہوتا توآپ سب سے زیادہ تبسم فرمانے والے اور خوش مزاج ہوتے ، (کیونکہ ان حالتوں میں آپ کو ایک جوش ہوتا تھا جس میں تبسم، خوش مزاجی ظاہر نہیں ہوتی تھی) بعض اوقات و فود کی خود خدمت فرماتے تھے ۔ جیسا کہ نجاشی بادشاہ کا وفد آیا تھا۔

آپ الکانی قیامت میں آدم الکی کی تمام اولاد کے سردار ہوں گے، سب سے پہلے
آپ الکانی کی قبر کی زمین شق ہوگی اور آپ باہر تشریف لائیں گے۔ سب سے پہلے
آپ الکانی تفاعت فرمائیں گے اور سب سے پہلے آپ ہی کی شفاعت قبول ہوگ۔
آپ انتہائی تواضع سے دراز گوش پر بھی سوار ہوتے تھے۔ بھی اپنے چیچے بھی
کسی کو بھا لیتے تھے۔ غربیوں کی عیادت فرماتے اور مخاجوں کے پاس بیٹھا کرتے
تھے۔ اپنے کپڑے میں (فوو) جول دیکھ لیتے تھے کسی فادم کے دیکھنے کے لئے رکے نہ
رہتے، دیکھنا اس خیال سے تھا کہ کسی اور کی نہ چڑھ گئی ہو) اپنی بکری کا دودھ فود ثکال
لیتے اور اپنے کپڑے میں فود پیوند لگا لیتے۔ اپنی جوتی کو اگر ضرورت ہوتی) فود سیاکر تے لیے اور اس کے ساتھ آٹاگندھوا لیتے۔ اپنا سود ابازار
اور خدمت گار کے ساتھ کھانا کھا لیتے اور اس کے ساتھ آٹاگندھوا لیتے۔ اپنا سود ابازار

آپ النگلیکی سب سے زیادہ احسان کرنے والے عدل کرنے والے، عفیف پاکدامن اور سے بولنے والے تھے، حتی کہ ابوجہل بن بشام باوجود اس کے کہ آپ الحکی کا کامل شمن تھا گر اخنس بن شریق نے بدر کے دن جب اس سے بوچھا: اے ابوالحکم! یہاں تو میرے اور تیرے سوا اور کوئی موجود نہیں جو ہماری بات کو سن لے گا۔ تو مجھے یہ بتاکہ محد ﷺ ہے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ ابوجہل نے کہا: واللہ محد ﷺ ہے ہیں اور محد ﷺ نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔

#### وصل 💬

حضرت خارجہ بن زید رہے ہے دوایت ہے کہ بی ایک مجلس میں سیسے زیادہ باوقار ہوتے تھے۔ حضرت الوسعید رہ اللہ سے روایت ہے کہ جب مجلس میں بیٹھتے تودونوں باؤں کھڑے کرے ملا کر ان کے گرد ہا تھوں سے حلقہ بنا کر بیٹھتے۔ اس طرح آپ اگر بیٹھا کرتے تھے (اس کو احتباء کہتے ہیں ، یہ تواشع اور سادگی کا طریقہ ہے) حضرت جابر بن سمرہ رہ اللہ سے روایت ہے کہ آپ اللہ چارزانو بھی بیٹھے ہیں اور بعض اوقات اکثروں بغل میں ہاتھ دے کر بیٹھے ہیں۔ جب آپ العلی چاتے تو طمانینت کے ساتھ چلتے۔ آپ العلی کی چال سے معلوم ہوجاتا تھا کہ نہ آپ اللہ کے دل میں تا ہو گھرائے ہوئے چل رہے ہیں) اور نہ طبیعت میں ستی ہے کہ یاؤں نہ اٹھتا ہو۔ غرض نہ بہت تیز چلتے تھے اور نہ بہت آہت علی ہے۔

حضرت جابر نظیظیمی بن عبداللہ سے روایت ہے۔ کہ آپ ﷺ کے کلمات میں نہایت وضاحت ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اس طرح کلام فرماتے کہ اگر کوئی گننے والا گننا جا ہتا توگن سکتا تھا۔

آپ التَّلِیُّالاً خوشبوکی چیز اور خوشبوکو بہت بیند فرماتے اور کثرت سے اس کا استعال فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔کھانے پینے کی چیزوں میں پھوٹکتے نہیں تھے۔

انگلیوں اور ہڈنوں کے جوڑوں کے صاف رکھنے کو پیند فرماتے۔(کیونکہ ان جگہوں پرمیل جمع ہوجاتا ہے)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عنہاہے موایت

ر مسلسل پیٹ بھر کر روئی نہیں کھائی بیہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روابیت، ہے کہ آپ کا بستر ایک ٹاف تھا۔
اور بھی بھی آپ ﷺ چاریائی پر آرام فرماتے۔جو تھجور کے بان (رسی) سے بنی ہوتی۔
حتیٰ کہ آپ ﷺ کے پہلومبارک پر اس کا نشان پڑجا تا۔
صا

#### وصل 💮

آپ ﷺ کے زندگی گزار نے میں تنگی کے طریقے کو اختیار کرنے کے بیان میں

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اللہ کا شکم (پیٹ) بھی ہیں۔
پیٹ بھرائی غذا سے پر نہیں ہوا۔ آپ نے بھی سی سے اس بات کا شکوہ بھی نہیں رہایا۔ فاقد کی حالت آپ السین کو امیری کی حالت سے زیادہ پیند تھی۔ سارادن بھوکے ہے اور رات بھر بھوک سے کروٹیں بدل کر گزار دیتے۔ اگر آپ السین کی چاہتے تو پنے رب سے تمام روئے زمین کے خزانے اس کی پیداوار اس کی زندگی کی آسانی کا مان مانگ لیتے لیکن آپ السین کی فرمایا کرتے تھے: مجھے ونیا سے کیالینا۔ میرے دلوالعزم پینیبر بھائیوں نے اس سے زیادہ سخت حالت پر صبر کیا۔ اور اپنی اس حالت بی ونیا سے کیالینا۔ میرے دلوالعزم پینیبر بھائیوں نے اس سے زیادہ سخت حالت پر صبر کیا۔ اور اپنی اس حالت بی ونیا سے کیا گئے۔

وصل 🕲

آپ الله تعالی سے ڈرنے اور مجاہدہ کرنے کے اللہ تعالی سے ڈرنے اور مجاہدہ کرنے کے بیان میں

آب بھا اللہ تعالی ہے بہت ورتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ بھی نے فرمایا:

دن بھر میں ستریا سوم تبہ استغفار فرماتے سے میں کہتا ہوں کہ یہ استغفار اُئت کو استغفار سکھانے کے لئے تھایا خود اُئت کے لئے مغفرت طلب کرنا مقصود تھا۔ یا یہ استغفار اس وجہ سے تھا کہ آپ کے اللہ تعالی کے قریب ہونے اور اللہ تعالی کی بچان کے دریا میں ڈوبے ہوئے سے اور اس میں بہت تیزی سے ترقی کر رہے تھے۔ کیونکہ یہ قرب و بچیان کی تجلیات نئی نئی ہوتی رہتی تھیں اور یہ تجلیات جس پر ہوتی ہیں وہ اس کی استعداد کے بقدر ہوتی ہیں (کہ جتنی تجلیات کو وہ برداشت کر سکتا ہے پہلے اس کے بقدر بچر استعداد کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں) آپ کی تجلیات برداشت کر سکتا ہے پہلے اس کے برداشت کر سنے کی استعداد کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں) آپ کی تجلیات اور استعداد کے بڑھنے درجہ کا شار فرماتے۔ اور اس پر استغفار فرماتے (کہ میں تو اس سے نئے درجہ کا ہوں اور او نجا درجہ عطا فرمانا اللہ تعالی کا انعام ہے میں اس لائق نہیں ہوں) کیا تم نے نہیں سنا کہ نیک لوگوں کی حسنات مقربین لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں۔

#### وصل 🕦

### آب والمنظمة كرحسن وجمال كربيان ميس

حضرت الس عظیہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی بی کو تہمار ہے بی ہے ریادہ خوبصورت اور خوش آواز نہیں بھیجا ہے (باوجود ایسے حسن وجمال کے) عام لوگوں کا آپ عظیہ پر حضرت یوسف النظیمی کی طرح عاشق نہ ہونا اللہ تعالی کی غیرت کی وجہ سے کہ اللہ تعالی نے آپ عظیم کا حسن وجمال لوگوں پر بوری طرح ظاہر نہیں کیا۔ اس طرح حضرت یوسف النظیمی کا حسن وجمال بھی حضرت یعقوب النظیمی یا زیجا کے علاوہ کسی اور پر ظاہر نہیں کیا۔

#### وصل 🕝

## آب السيالي كى زم متواضع اور پاكيزه طبيعت كے بيان ميں

آپ ایس الک اور نہ سے اور نہ سے کو گالی دیتے تھے نہ سخت بات فرماتے اور نہ لعنت کی بدوعا ویتے تھے۔ قربی جگہ جانے کے لئے درازگوش پر سوار ہوتے تھے اور دورجانے کے لئے درازگوش پر سوار ہوتے تھے اور دورجانے کے لئے اونٹنی پر سوار ہوتے تھے۔ معرکہ جنگ میں فچر پر سوار ہوتے اور کسی مدد چاہنے والے کی بچار پر گھوڑی پر سوار ہوتے تاکہ جلدی پہنچ جائیں (الگ الگ وقت میں الگ الگ جانور اختیار فرمانے کی حکمت یہ ہے کہ) معرکہ میں ثابت، قدم رہنا کمال ہے اس لئے گھوڑے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ایسا جانور اختیار کیا کہ وہ جھاگئے میں کم ہولیجنی فچر اور باقی معمولات میں تواضع کی صورت اختیار فرمائی بیعنی دراز گوش کی سواری اور دورے سفر میں جفائش جانور کی ضرورت تھی وہ اونٹ ہے۔

آپﷺ کافر اور شمن سب ہی ہے اس کی دلجوئی کے لئے خندہ بیشانی ہے بیش آتے تھے۔ جاہل کی (بدتمیزی کی) بات پر صبر فرماتے تھے۔ اپنے گھر میں گھروالوں کے کاموں میں ان کا ساتھ ویتے چادر اوڑ سے میں اس بات کا اہتمام فرماتے کہ اس میں سے ہاتھ پاؤل کچھ نظرنہ آئے (غالبًا بیٹنے کی حالت میں ایسا ہوتا ہوگا) آپ کھی نظرنہ آئے (غالبًا بیٹنے کی حالت میں ایسا ہوتا ہوگا) آپ کھی نظرنہ اس کے لئے عام تھا۔ غصہ آپ کھی کو بے قابو نہیں کرتا تھا۔
اپنے ہم نشتوں سے کوئی بات (خلاف ظاہر) دل میں نہ رکھتے تھے۔ جب آنکھوں کی خیانت (لیمنی کتکھیوں سے دیکھنا) آپ میں نہ تھی توقلب کی خیانت کا توکیا احمال ہے۔
خیانت (لیمنی کتکھیوں سے دیکھنا) آپ میں نہ تھی توقلب کی خیانت کا توکیا احمال ہے۔
آپ کھی معصوم (محفوظ) تھے۔ آپ کھی سے جان بوجھ کر، بھول کر، صحت میں، موض میں، سنجیدگی میں، مزاح کی حالت میں، خوشی میں اور غصہ کی حالت میں کبھی کسی موض میں، سنجیدگی میں، مزاح کی حالت میں، خوشی میں اور غصہ کی حالت میں کبھی کسی سے وعدہ خلاقی کرنایا حق سے ذرا بھی بٹنامکن ہی نہیں تھا۔

#### وصل 🚯

## آپ این کازینت اختیار کرنے میں در میانی راه اختیار کرنے کے بیان میں

جس دن آپ النظافی کمہ معظمہ میں تشریف لائے (یعنی فتح مکہ کے دن) اس دن آپ النظافی کے سرکے بالوں کے چار جصے تھے یعنی بال بڑے ہونے کی وجہ سے چار حصوں میں تقسیم تھے۔ یہ اُم ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ (شروع میں آپ النظافی النے بغیر مانگ نکالے بالوں کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے۔ بعد میں آپ النظام مانگ نکالے بالوں کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے۔ بعد میں آپ انگ دن نکاھا کرتے اور ایک دن کنگھا نہیں کرتے تھے۔

حضرت انس رفظ ہے آپ اللہ کے خصاب کے متعلق بوچھا گیا۔ انہوں نے فرمایا: آپ علیہ الصلوة والسلام کو خضاب لگانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی (کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اشنے بال سفید ہی نہیں ہوئے تھے کہ خضاب لگاتے) صرف تھوڑے سے سفید بال وونوں کنپٹیوں پر تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر رہوں ہے مہندی اور نیل کا خضاب کیاہے(لیعنی اس طریقہ سے کہ بال کالے نہ ہوں)

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ﷺ کے بال بڑھا ہے میں سرخ ہوگتے تھے۔ (بعنی آپ العَلیٰ کے بال بجائے سفید ہونے کے سرخ ہوگتے تھے)

علاء نے ان دونوں روایتوں کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے بال پہنے تو لگے تھے۔ مگر بہت کم پکے تھے۔ بعض بال سرخ ہوگئے تھے اور پچھ بال سفید ہوگئے ہوں گے۔ ان سفید بالوں کو آپ ﷺ نے جان بوجھ کر خضاب نہیں لگایا ہوگا۔ بلکہ آپ ﷺ کی عادت یہ تھی کہ آپ ﷺ اکثر سر درد کے وقت سر پر مہندی لگالیا کرتے تھے۔ جس سے وہ سفید بال سرخ ہوگئے ہوں۔

آپ ﷺ نے جاندی کی انگوشی بنوائی تھی اور اس سے مہرلگاتے تھے۔ (ہیشہ

اہتمام کے ساتھ) نہ پہنتے تھے۔ حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ انگوشی کا گلینہ حبثی پھر کا تھا۔ شروح بخاری میں ہے کہ ملک حبشہ کا پھر تھایا اس کارنگ حبشیوں کی طرح (بعنی سیاہ) تھا۔ وہ مہرہ کیانی یاعقیق تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوشی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا۔ (میرے نزدیک تگینہ سے مراد نگینہ کا خانہ ہے بیعنی تگینہ رکھنے کا حلقہ۔ کسی دوسری چیز سونے و غیرہ کا نہیں ہے مراد نگینہ کا خانہ ہے بیعنی تگینہ رکھنے کا حلقہ۔ کسی دوسری چیز سونے و غیرہ کا نہیں ہے ا

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ایک گا گوشی کی سفیدی اور چمک گویا میری نظروں کے سامنے ہے: انگوشی پر محمد رسول اللہ اس طرح لکھا ہوا تھا کہ محمد ایک سطر اور رسول اللہ ایک سطر – (محمد رسول اللہ) جب آپ بیت الخلاء تشریف اور رسول ایک سطر اور اللہ ایک سطر – (محمد رسول اللہ) جب آپ بیت الخلاء تشریف لے جاتے – انگوشی واہنے ہاتھ میں بہنتے تھے ۔ آپ ایک تلوار قبیلہ بی صنیفہ کی ساخت کی تھی، اس کے دستے کی گھنڈی (یعنی تلوار آپ کی تلوار قبیلہ بی صنیفہ کی ساخت کی تھی، اس کے دستے کی گھنڈی (یعنی تلوار کی تلوار نے میں جس جگہ پرہاتھ رہتا ہے اس کے سرے پر جوروک ہوتی ہے وہ) چاندی کی تھی (چونکہ وہ ہاتھ سے الگ رہتی ہے اس لئے چاندی کی تھی ہے جنگ احد میں دوزر ہیں اور فتح کمہ کے دن آپ ایک نے خود (یعنی لوہے کی ٹویی) پہنی تھی۔

آپ ﷺ جب عمامہ باندھتے تھے تواس کو دونوں شانوں کے در میان چھوڑ دیتے۔ اور بھی بغیر شملہ کھے۔ آپ ﷺ شملہ بھی دونوں شانوں کے در میان چھوڑ دیتے۔ اور بھی بغیر شملہ کے عمامہ باندھتے تھے۔ آپ ﷺ ٹوپی بغیر عمامہ کے بھی میں لیتے اور بھی عمامہ بغیر ٹوپی کے عمامہ بنادھتے تھے۔ آپ ﷺ آدھی پنڈلی توپی کے بہن لیتے تھے۔ آپ ﷺ آدھی پنڈلی تک لئگی باندھتے تھے اس سے نیچے باندھنے کی اجازت بھی دی ہے مگر یہ فرمایا ہے کہ یا نیچوں کا تحوٰں میں بچھ حق نہیں۔

آپ ﷺ جب بیٹھتے تھے تو دونوں پاؤل کو کھڑا کر کے ان کے گردہا تھوں سے حلقہ بنالیتے تھے۔ آپ ﷺ مسجد میں ایک پاؤل کو دوسرے پاؤل پر رکھ کر حیت بھی لیٹے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ نظی ہے روایت ہے کہ میں نے آپ بھی کو باتیں کروٹ پر ایک تکیہ سے سہارالگائے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔

حضرت انس رہے ہے آپ ایک قطری کو اس طرح دیکھا کہ آپ ایک قطری کے اس طرح دیکھا کہ آپ ایک قطری کیڑا تھا۔ آپ ایک اس کو بغل کے بنچے سے نکال کر کندھے پر ڈال رکھا تھا اور لوگوں کو (اس حالت میں) نماز پڑھائی۔ (قطر بحرین کے علاقہ میں ایک گاؤں ہے وہاں سے چادریں آتی ہیں۔ ان کاکپڑاموٹا ہوتا ہے)۔

#### وصل 📵

جب آپ ﷺ کھانا کھائے تو اپنی تینوں انگیوں کوچاٹ لیت-ابو جیفہ ﷺ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ تین انگیوں روایت ہے کہ آپ ﷺ تین انگیوں سے کھانا کھائے تھے۔اکثر آپ ﷺ کی غذاجو کی مدانا کھائے تھے۔اکثر آپ ﷺ کی غذاجو کی روئی ہوتی تھی۔

آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ کھانے کی برکت کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں ہے۔ آپﷺ کڑی کھور کے ساتھ کھاتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ تربوز تھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے: تھجور کی گرمی کا تربوز کی سردی سے علاج ہوجا تاہے۔

آپ ای کی میں دالتے۔ اس کو پہنے تھے۔ (اس کو نبیذ کہتے ہیں) دودھ اور پانی میں دالتے۔ اس سے جو پانی میں ہوجاتا اس کو پہنے تھے۔ (اس کو نبیذ کہتے ہیں) دودھ اور پانی سب ایک ای پیالے میں پیالے میں پینے تھے۔ وہ پیالہ ککڑی کا تھا۔ جس پر لوہ کے بیڑے گئے ہوئے تھے آپ ایک نے یہ بھی فرمایا کہ دودھ کے علاوہ کوئی الیبی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کے کام آسکے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: آپ ﷺ نے زمزم کا پائی کھڑے ہوکر نوش فرمایا (پیاہے) میں نے بی کریم ﷺ کو کھڑے بیٹے دونوں طرح پائی پہنے دکیھا ہے۔ جب آپ ﷺ پائی پہنے تو در میان میں (دوبار) سانس کیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ پائی پینے ہوئے تین بار سانس کیتے تھے۔

جب آپ ای خوابگاہ پر جاتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گال کے پنچے رکھتے۔جب آپ ایک سوتے تو سوتے ہوئے ہلکی سی خرائے کی آواز آتی تھی۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک کا بستر چرے کا تھا اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ آپ ایک کا بستر ایک کمبل تھا ہم اس کو دہرا کر دیا کرتے اور آپ ایک اس پرسویا۔ کرتے تھے۔

حضرت انس ری عیادت نے روایت ہے کہ آپ ایک مریضوں کی عیادت فرماتے سے دراز گوش (گدھے) پر سواری فرماتے اور جنازہ بیس شریک ہوتے غلام تک کی دعوت قبول کر لیتے تھے۔ غزوہ بنی قریظہ میں آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے جس کی لگام تھجور کی چھال کی رسی سے بنی ہوئی تھی۔ اور بالان بھی ای کا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر جیٹھ جایا کرتے تھے۔ اپنی بکری کا دودھ ایکال

۔ لیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے: اگر بکری کا دست کھلانے کے لئے میری دعوت کی جائے تو قبول کرلوں۔

آب ﷺ نے فرمایا ہے مجھ پر (ایک بار) تیس رات دن اس حالت میں گزرے
ہیں کہ میرے پاس کوئی کھانے کی چیز نہ تھی جس کو جاندار کھا سکے سوائے اتن قلیل
مقدار کے جو (حضرت) بلال (ﷺ) کی بغل میں آجا تا تھا۔ حضرت انس ﷺ نے کہا
کہ آپ ﷺ کے پاس صبح یا شام کے کھانے میں بھی روٹی اور گوشت کی تسم سے کوئی چیز
بھی (ایک ساتھ) جمع نہیں ہوئی ہاں یہ تو ہوا کہ کھانے سے کھانے والے بیشہ زیادہ
مولی۔

#### وصل 🕝

## آب المسلم كالمان من وفات شريفه كے بيان ميں

حضرت انس معظی فرماتے ہیں: مجھے رسول اللہ بھی آخری زیارت اس طرح ہوئی کہ میں نے پیرے دن (آپ بھی کے گھرکا) پردہ اٹھا کر آپ بھی کو دیجہا اس وقت آپ الفائل کا چبرہ مبارک قرآن شریف کے ورق کی طرح (پاک وصاف) لگ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر رہا تھا نے حضور بھی کی وفات کے بعد آپ بھی کا بوسہ اس طرح لیا کہ اپنا منہ تو آپ بھی کی دونوں آٹھوں کے درمیان رکھا اور ہاتھوں کو آپ بھی کی کا فی بررکھا۔اوریہ الفاظ کے: ہائے نی اہائے صفی ا ہائے خلیل۔

ایک روایت بیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پیرے دن وفات پائی۔ پیرے دن وات بیائی۔ پیرے دن اور منگل کی رات اور منگل کے دن کوشدت غم کی وجہ سے دفن نہ کرسکے (بدھ کی رات کو آخری حصے میں پہاڑوں سے زمین کھود نے کی آواز سی گئی)۔ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیرے دن وفات پائی اور منگل کو دفن ہوئے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ ﷺ بدھ کی رات دفن ہوئے۔

#### وصل 🕜

رسول الله ﷺ نے فرمایا: میری آئی سے سوتی ہیں لیکن میرادل نہیں سوتا۔ یہ بھی فرمایا بیس رات اس حالت میں گزارتا ہوں کہ میرارب بھے کو کھلا پلا ویتا ہے۔ یہ بھی فرمایا: میں کسی چیز کو بھولتا نہیں ہوں لیکن جھے بھلا دیا جا تاہے (تاکہ اس کے بارے میں شنت کیا ہے معلوم ہو سکے۔) آپ ﷺ بیشہ دل ہے بیدار (جاگئے) رہتے تھے۔ (لیعنی آپ ﷺ پر بھی غفلت نہیں ہوتی تھی۔اس کے باوجود فجری نماز کا قضا ہو جانا اس کئے تھا کہ تمام لوگوں کو قضاء نماز کا طریقہ معلوم ہو جائے۔

#### وصل 💬

## آب المسلمي خوش طبعي (غداق فرمانے) كے بيان ميں

آپ ﷺ نے فرمایا: میں خوش طبعی (مذاق) تو کرتا ہوں مگر اس میں بھی کے کہنا ہوں۔ آپ ﷺ مؤشین کادل خوش کرنے کے لئے بھی بھی ان سے خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک دیبات کے رہنے والے صحافی نے آپ ﷺ سے سواری کے لئے جانور مانگا تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: میں تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کراؤں گا۔ (وہ یہ سمجھے کہ واقعی اونٹ کے چھوٹے سے بنچے پر سوار کروائیں گا انہوں

نے کہا: میں بیچے کا کیا کروں گا؟ آپ ﷺ کامطلب بیہ تضاکہ وہ بچہ جواب مکمل اونٹ بن چکاہے وہ بھی توکسی اونٹنی کا بچہ ہے۔

آیک مرتبہ ایک بوڑھی عورت سے آپ ﷺ نے فرمایا: جنت میں کوئی بوڑھی عورت ہنت میں کوئی بوڑھی عورت ہنیں جائے گی اور عورت گھراگئی کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی آپ ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ جنت میں جاتے وقت کوئی عورت بوڑھی نہیں ہوگی بلکہ جوان ہوکر جنت میں جائے گی۔

#### وصل 💬

آپ ﷺ فضل الانبیا خاتم الرسل اور نبیوں میں آخری نبی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام احکام شریعت میں آپ ﷺ کا اقتدا کریں گے۔

#### وصل 🕝

# آپ ﷺ کوبشری ضرور توں کے پیش آنے اور اس کی حکمتوں کے بیان میں

آپ ایس کے تمام انسانوں کی طرح (دنیا میں) تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں۔
چنانچہ آپ کی کومرض بھی ہوا اور در دبھی ہوا۔ آپ کی نے سردی گری اور بھوک
پیاس کی بھی تکلیف برداشت فرمائی۔ آپ کی کو (غصہ کی بات پر) غصہ بھی آیا اور
مجھی بھی ہوئی۔ آپ کی کو تھکن بھی ہوئی اور کمزوری بھی
اور آپ کی پر بڑھایا بھی آیا۔ آپ کی سواری پرسے گرے تو آپ کو خراش بھی
آئی۔

جنگ احدے دن کفارنے آپ کے منہ کوزخی بھی کیا اور آپ ﷺ کے سرمیں زخم

آیا۔ آپ ﷺ کوزہر بھی دیا گیا۔ آپ ﷺ پر جادہ بھی کیا گیا۔ آپ ﷺ نے دوا بھی استعال فرمائی اور (فاسد خون نکلوانے کے لئے) آپ ﷺ نے پہلے بھی لگوائے۔ اسی طرح آپ ﷺ نے جھاڑ بھونک کا بھی استعال کیا۔ اور (دنیا میں) اپناوقت بورا کر کے عالم (اپنے ٹھکانے میں) تشریف لے گئے اور اس امتحان اور آزمائش کے گھر (بعنی دنیا) سے آزاد ہوگئے۔

اللہ تعالی نے کئی مرتبہ آپ اللہ کا وہن (کے قتل وہلاک کرنے) سے حفاظت فرمائی۔ جب جنگ اصر کے دن بدر بن قمہ نے آپ اللہ کو پھر واراجس سے آپ اللہ کا رخسار مبارک (گال) زخمی ہوگیا اور لوپ کی خود کی دو کڑیاں بھی رخسار میں گھس کئیں۔ اس وقت بھی اللہ تعالی نے آپ اللہ کا کے تو اس وقت بھی اللہ تعالی نے آپ اللہ تعالی نے آپ اللہ کا رخب کی حفاظت کرے جب را جبل ثور تشریف لے گئے تو اس وقت بھی اللہ تعالی نے آپ اللہ کے گئے کہ واللہ دیا تھا۔ ایسے ہی خورث (بن اس مارث) کی تلوار، الوجہل کے پھر، سراقہ بن مالک کے گھوڑے، لبید بن اعصم کے جادو کو اثر کرنے، البید بن اعصم کے جادو کو اثر کرنے، اور یہودی عورت کے زہر کو اثر کرنے سے اللہ تعالی نے رو کے رکھا۔

# ان تمام ضرور تول کے پیش آنے کی حکمتیں

(ہلاکت سے) محفوظ رہنے اور اس کے تھوڑی سی تکلیف ہوجانے میں آپ ﷺ کی بزرگ اور شرافت کاظاہر کرنامقصود ہے۔

دوسرے یہ کہ آپ ﷺ کو ان تکالیف کا تواب دینا بھی مقصود ہے۔ تکالیف کے یہ حالات آپ ﷺ کے مجزات و عالات آپ ﷺ کے مجزات و عجزات دیکھ کر گمراہ نہ ہو جائیں (کہ ان کو جسمانی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو یہ اللہ بیں) جیسا کہ حضرت عیسی القالیٰ اور حضرت عزیر القائیٰ کے بارے میں خاص مجزات اور عجزات اور عائبات دیکھ کر گمراہ ہو گئے تھے۔

آپ ﷺ کے تکالیف دیئے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ آپ ﷺ کی اُمّت کو تسلی ہوجائے کہ جب آپ ﷺ کو تکلیفیں پہنچیں ہیں توہم کیا چیز ہیں۔

#### وسس (۵) پیہ ساری تکلیفیں صرف جسم پر آئیں اور روح ان کے اثر سے محفوظ رہی

يەسارى تكليفىس دور مشقتىن آپ على پر آتى رىيس كىكن آپ على كادل جيشدالله کی یادیس مشغول رہا۔ کیونکہ آپ ایک ہروقت ہر الحد اللہ ہی کے ساتھ اللہ کے واسطے الله بی کی (یاد) میں مستغرق اور الله بی کی معیت میں رہتے تھے۔ بیہال تک کہ آپ علی کا کھانا، بینا، پہننا، حرکت کرنا، سکون اختیار کرنا، بولنا اور خاموش رہنا، سب الله ہی کے لئے اور اللہ ہی کے علم سے تھا (چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ) اور آپ نفسانی خواہش سے پچھ نہیں بولتے یہ سب وی ہی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے۔ الله تعالیٰ آپ پر اور آپ کے آل واصحاب پر قیامت تک رحمت کاملہ نازل فرما تا رہے۔ (آخر میں دعاہے کہ) اللہ تعالیٰ اس مجموعے کو پڑھنے والے، لکھنے والے، سننے والے، پاد کرنے والے، دوسرے اس کے سانے اور بتانے والے، تالیف کرنے والے اور ترجمہ کرنے والے کومعاف فرمائے۔ آمین۔اور ہم چند ابیات پر (اس کو) ختم کرتے ہیں جو آپ کے دربار شریف میں بطور تحفہ کے (مبلغین صلوۃ وسلام کے واسطے) بھیجے جاتے ہیں یہ اشعار مؤلف کے ہیں۔

به رساله ستمی به شیم الحبیب شهر بھویال ماه ذالجه آخر سال ۱۳۰۹ هدیس تمام موا-اور ترجمه اس کاسمی به شم الطیب قصبه تفانه بھون ماه رمضان عشره اخیره ۲۸ساه میس تمام موا-والحمد لله -

# --- بائیسویں فصل ---آپ ﷺ کے چند معجزات کے بیان میں

آپ اللے کے معجزات کی تعداد دس ہزارہ ہے۔ آپ اللہ کے معجزات کی تعداد دس ہزارہ ہے۔ آپ اللہ کا معجزات کی تعداد دس ہزارہ ہے۔ آپ اللہ کا معرف تمام عالموں میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو تمام عالموں کی طرف وما ارسلنک الارحمة للعالمین "کہ ہم نے آپ کو تمام عالموں کی طرف رحمت بنا کر بھیجاہے۔ "ایک حدیث میں ہے کہ جب تک زمین پر کوئی آدمی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ اللہ کہنے والا آپ کی رسالت پر اقرار کرنے والا بھی ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا آپ کی تمام عالموں کے باتی رہنے کا ذریعہ ہیں۔ کیونکہ آپ کی رسالت تمام عالموں کے لئے ہے اس لئے آپ کی کے معلوم ہوا آپ کیونکہ آپ کی رسالت تمام عالموں کے لئے ہے اس لئے آپ کی کے معلوم ہوا آپ کی معلوم ہوا آپ کی معلوم ہوا آپ کی کے ہوئی میں ظاہر ہوئے۔

## عالم کی کل نو (۹) شمیں ہیں:

انعالم معانی جیسے رنگ بو اور کلام کاعالم۔ ﴿ فرشتوں کاعالم۔ ﴿ انسانوں کا عالم معانی جیسے رنگ بو اور کلام کاعالم ۔ ﴿ فرشتوں کاعالم ۔ ﴿ جنوں کاعالم ۔ ﴾ آسمان اور چاند تاروں کاعالم ۔ ﴿ جمادات کاعالم ۔ ﴾ جنوانات کاعالم ۔ ﴿ جنوانات کاعالم ۔ ﴾ جنوانات کاعالم ۔ ﴿ جنوانات کاعالم ۔ ﴾ جنوانات کاعالم ۔ ﴿ جنوانات کاعالم ۔ ﴾ جنوانات کاعالم دی کانوان کانوانات کاعالم ۔ ﴾ جنوانات کاعالم ۔ ﴾ جنوانات کاعالم دی جنوانات کاعانات کاعالم دی جنوانات کاعالم دی جنوانات کاعالم دی جنوانات کاعالم

ان تمام عالموں میں حضور ﷺ کے معجزات ہوئے ہیں۔ آگے ہرعالم کے دوجار معجزات کو ای اقسام کی ترتیب کے ساتھ بیان کیاجا تاہے۔

عالم معانی کلام وغیرہ میں آپ طبی کام جزہ اس میں تین مجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

#### 🗗 قرآن مجيد:

اپنی فصاحت، بلاغت اورغیب کی خبریں دینے کی وجہ سے ایک معجزہ ہے۔

وہ باتیں جن کے ہونے کے بارے میں آپ ویکی نے خبروی ہے:
چنانچہ حضرت حذیفہ دفی ہوئے ہیں: رسول اللہ ویکی نے ایک وعظ میں
قیامت تک جو بچھ ہونے والا ہے سب بیان کر دیا تھا۔ جس نے ان باتول کو یا در کھاوہ
اس کو یا در ہی اور جو ان کو بھول گئے وہ بھول گئے۔ ججھے اور (میرے) ان ساتھیوں کو وہ
باتیں معلوم ہیں۔ بعض باتیں ان میں سے ایسی بھی ہیں کہ میں ان کو بھول گیا تھا لیکن
جب میں ان باتوں کو (ہوتا ہوا) دیکھتا ہوں تو وہ مجھے یا د آجاتی ہیں یہ وہ ہی بات ہے جس
کی رسول اللہ ویکی نے مجھے خبر دی تھی۔ جس طرح کسی شخص کی شکل دیکھی ہوئی ہے

وه واقعات جوآپ علی کے زمانے میں ہوئے اور آپ علی نے بیان کی خبردی: بغیردیکھے ان کی خبردی:

اور وہ غائب ہوجائے (تو اس کی شکل بھول جاتی ہے)کیکن جب وہ سامنے آجائے تو

اس کی شکل یا و آجاتی ہے۔ (بخاری وسلم عن حذیفہ در اللہ ا

حضرت انس بن مالک ضطح به سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے (غزوہ موتہ کے واقعہ میں) حضرت زید ضطح بی محضرت جعفر رضط بن

رواحه رفظ الله کی شہادت کی خبرآنے سے پہلے لوگوں کو ان کی شہادت کی خبرسنائی۔
چنانچہ آپ کی شہادت کی خبرآنے سے پہلے لوگوں کو ان کی شہادت کی خبرسنائی۔
دینے گئے، پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا اور وہ بھی شہید ہوگئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا وہ بھی شہید ہوگئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا وہ بھی شہید ہوگئے (یہ کہتے ہوئے) آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔ پھر فرمایا: آخر جھنڈا ایک اللہ کی تلوار (خالد بن ولید) نے لیا اور فتح حاصل ہوگئے۔ پھر فرمایا: آخر جھنڈا ایک اللہ کی تلوار (خالد بن ولید) نے لیا اور فتح حاصل ہوئے۔ پھریالکل ای طرح خبرآئی جس طرح آپ کی ایک بیان فرمائی۔ ایک ریخاری من بنس)

# فرشتول کے عالم میں آپ ایکا کے مجزے

اس میں دومجزے ذکرکتے جاتے ہیں۔

● حضرت ابن عباس فی سے روایت ہے کہ بدر کے دن مسلمانوں کا ایک شخص مشرکیین کے ایک شخص سے پیچھے دوڑ رہاتھا۔ اچانک اس نے ایک کوڑ امار نے والے اور سوار کی آواز سنی (سوار نے کہا) اے حیزوم! آگے بڑھ۔ (اس کے ساتھ بی) اس مسلمان نے کیا دیکھا کہ وہ مشرک آگے چت گرا ہوا ہے، اس کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے مسلمان نے کیا دیکھا کہ وہ مشرک آگے چت گرا ہوا ہے، اس کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے اور منہ بھٹ گیا ہے۔ جس جگہ زمین پر کوڑ الگاوہ ساری جگہ سبز ہوگئ۔ وہ شخص مسلمان انصاری تھا۔ اس نے حضور ﷺ نے انصاری تھا۔ اس نے حضور ﷺ نے انصاری تھا۔ اس نے حضور ﷺ نے درشاد فرمایا: تم سے کہتے ہویہ تیسرے آسان کی مدو کافرشتہ تھا۔ (سلم عن ابن عباس)

گُلگُرہ: حیزوم فرشتے کے گھوڑے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ ﷺ کی مدد کے لئے اکثر غزوات میں فرشتوں کو بھیجا چنانچہ بدر، احد اور حنین میں فرشتوں نے مدد کی۔

صحرت حمزه نظینی نے جناب رسول اللہ اللہ اللہ عملے کی خدمت میں عرض کیا: مجھے جہر کیل النظینی کی اصلی صورت دکھا کے۔ آپ اللہ النظینی کی اصلی صورت دکھا کے۔ آپ اللہ النظینی کی اصلی صورت دکھا کے۔ آپ اللہ النظینی نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ میں) نہ دیکھ سکو گے۔ انہوں نے کہا: آپ دکھا دیجئے۔ آپ النظی نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔

## عالم انسان ميس حضور عِلَيْنَ كالمجزه

اس میں چار مجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

#### ظهور بدایت (بدایت کاظاهر جونا):

حضرت البوہریہ و اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی وعوت ویا کرتا سالہ وہ مشرک تھیں۔ ایک دن میں نے ان کو اسلام لانے کے لئے کہا: انہوں نے جناب رسول اللہ علی شان میں ہے اوئی کی بات کی۔ جھے برا لگا۔ میں روتا ہوا اللہ تغالی خدمت میں حاضرہوا۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! وعافرمائے کہ اللہ تغالی میری ماں کو ہدایت عطافرمائے۔ آپ ویکھ نے فرمایا: اللہ م اھد ام ابسی ھریو ہ یا اللہ! البوہریہ کی ماں کوہدایت عطافرمائے۔ میں آنحضرت ویکھ کی وعاس کر خوش ہوتا ہوا اپنے گھرآیا تود کھا وروازہ بندہے۔ میری والدہ نے میرے پاؤں کی آواز من میرے پاؤں کی آواز منی۔ میری والدہ نے میرے پاؤں کی آواز منی۔ میری والدہ نے نہا کردوسرے کپڑے بہنے پھر دروازہ کھولا اور کہا: البوہریہ! "اشھد ان لا الما الا اللہ واشعد ان حدمداعبدہ ورسو له" میں خوش ہوکر شدت خوشی سے روتا ہوا پھر آئے ضرب ہوگئ سے روتا ہوا پھر آئے میرے کی خبر وی۔

#### 🕜 برکت کا ظاہر ہونا:

جناب رسول الله على في حنظله بن حذيم رضيطه كي سر پر ہاتھ ركھا اور ان كے

کئے برکت کی دعافرمائی۔اس کی برکت یہ ہوئی کہ کسی آدمی کے منہ میں سوجن ہوتی یا کئے برکت کی حضائی۔اس کی برکت یہ ہوئی کہ کسی آدمی کے منہ میں سوجن ہوتی اور وہ اس سوجن والی جگہ کو حنظلہ کے سرمیں اس جگہ لگا تا جہال رسول اللہ ﷺ نے ہاتھ لگا یا تھا۔ توسوجن فورًا فتم ہوجاتی۔(بیبق)

#### 🕝 مريضون كاشفا يانا:

صبیب بن فدیک ﷺ کے باپ کی آنکھوں میں ایک سفید داغ پڑگیاتھا اور بالکل اندھے ہو گئے۔ آنحضرتﷺ نے ان کی آنکھوں پر دم کیا تو ای وقت ان کی آنکھوں میں بیٹائی آگئے۔(بیبق، طبرانی، ابن الی شیبہ)

راوی کہتے ہیں: میں نے انہیں ای برس کی عمر میں سوئی میں ڈورا ڈالتے ہوئے کیھا۔

#### ادب لوگوں پر قبر نازل ہونا:

سلمہ بن اکوع ظی کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے فرمایا: سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے ہائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا: میں سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا: میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاسکتا۔ حالانکہ اس آدمی کاسیدھاہاتھ سے تھالیکن اس نے بیہ بات صرف تکبر کی وجہ سے کہی تھی۔ آنحضرت والی نے فرمایا: توسیدھے ہاتھ سے نہ کھاسکے گا۔ اس کے ساتھ ایسانی ہوا کہ وہ ساری زندگی اپناسیدھاہاتھ منہ تک نہیں لے جاسکا۔ اس کے ساتھ ایسانی ہوا کہ وہ ساری زندگی اپناسیدھاہاتھ منہ تک نہیں لے جاسکا۔ اس کے ساتھ ایسانی ہوا کہ وہ ساری زندگی اپناسیدھاہاتھ منہ تک

## جنول کے عالم میں حضور اللیکی کامجرہ

اس میں دومعجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

◄ جابر بن عبدالله رضی ایک روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ آنحضرت کی کے ساتھ ایک سفریں ہے۔ رائے میں ایک گاؤں میں تشریف لے گئے۔ اس گاؤں کے لوگ

آپ ایس کے تشریف لانے کی خبرس کر گاؤں کے باہر آگر آپ ایس کے استقبال کے لئے آپ انظار کرنے لگے۔ جب آپ ایس بنچ تو انہوں نے عرض کیا:

یارسول اللہ! اس گاؤں میں ایک نوجوان عورت ہاس پر ایک جن عاشق ہوگیا ہے۔

اور اس پر چڑھ آیا ہے، نہ کھاتی ہے، نہ بیتی ہے، قریب ہے کہ ہلاک ہوجائے۔

جابر دی جہتے ہیں: میں نے اس عورت کو دیکھا وہ بہت خوبصورت تھی جیے چاند کا مکر اہو۔ آٹحضرت کی نے اس بلا کر فرایا: اے جن! توجانا ہے کہ میں کون ہول۔

محررسول خدا ہوں اس عورت کو چھوڑ دے اور چلاجا۔ آپ بھی کے یہ فرماتے ہی وہ عورت سے جورت کو چھوڑ دے اور چلاجا۔ آپ بھی کے یہ فرماتے ہی وہ عورت سے جورت کے ہوگئ۔ نقاب منہ پر ڈال لیا اور مردول سے شرمانے گی اور بالکل سے ہوگئ۔

وطیب عن جابر دی ہا۔

صرت الوالوب انصاری علی ہے روایت ہے کہ ان کی ایک غلہ کی کوٹھری میں کھجور بھرے ہوئے تھے۔ ایک جنّیہ اس میں سے نکال کرلے جاتی تھی۔ انہوں نے جناب رسول اللہ علی کی خدمت میں اس کی شکایت کی۔ آب علی نے فرمایا: جاؤ، اب جب اس کو دکھو تو یہ کہنا بسم اللّٰہ اجیبی رسول الله یعنی اللّٰہ کا نام لے کر کہنا ہوں کہ رسول الله یعنی اللّٰہ کا نام لے کر کہنا ہوں کہ رسول الله یعنی الله کا نام لے کر کہنا ہوں کہ رسول الله علی کے بلانے پر چل۔ (اس کے بعد) انہوں نے اس کو پکڑلیا، پھر اس نے قسم کھائی کہ اب نہ آؤل گی تو اس کو چھوڑ دیا۔ (تندی من ان الوب)

گُلگُرہ : یہ آپ ﷺ کا معجزہ ہے کہ اس کے مؤمن نہ ہونے کے باوجود صرف آپ کے نام کی برکت کی وجہ سے گرفتار ہوگئی۔

آسانوں اور ستاروں کے عالم میں آپ بھٹا کے معجزے

اس میں دومجرے ذکر کئے جاتے ہیں۔

آپ ﷺ کے اشارہ سے چاند کا دو تکڑ ہے ہوجانا۔

#### 🗗 معراج میں آسانوں کوسطے کرنا آسانوں میں مجزہ ہے۔

# مٹی کے عالم میں آپ عظی کا مجزہ

ایک مجزه ذکر کیاجا تاہے۔

● حضرت الویکر ﷺ سے روایت ہے کہ (بجرت کے سفریس) سراقہ بن مالک نے ہمارا پیچھا کیا۔ میں نے اسے دکھ کر رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: ہمیں ایک شخص کیا: ہمیں ایک شخص کیا: "لا تحوزن ان الله هعنه" لیعنی «مخم مت کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں" پھر آپ ﷺ نے فرمایا: "لا تحوزن ان الله هعنه" لیعنی «مخم مت کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں" پھر آپ ﷺ نے سراقہ کے لئے بدوعافرمائی۔ اس کا گھوڑا پیٹ تک سخت زمین میں رہن گیا۔ اس نے کہا: مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں نے میرے لئے بدوعائی ہے، اب دعا کرو کہ میں اس حالت سے نجات ہم دونوں نے میرے لئے بدوعائی ہے، اب دعا کرو کہ میں اس حالت سے نجات پاؤں۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری تلاش میں آنے والے لوگوں کووالیں لوٹادوں گا۔ آخضرت ﷺ نے اس کی نجات کے لئے وعا فرمائی۔ اس کو اس مصیبت سے نجات اس کو اس مصیبت سے نجات طاصل ہوئی۔ وہ والیس چلا گیا جو کوئی اس سے ملتاوہ اس کویہ کہہ کر لوٹا دیتا کہ ادھر کوئی شہیں ہے۔ (بخاری مسلم عن ابی بکر)

## بانی کے عالم میں آپ ایک کا مجزہ

ال میں ایک معجزہ ذکر کیاجا تاہے۔

حضرت جابر نظی ہے روایت ہے کہ حدید میں لوگ پیاسے تھے۔ جناب رسول اللہ بھی کے سامنے ایک لوٹا تھاجس سے آپ بھی نے وضو کیا۔ لوگوں نے عرض کیا: آپ بھی کے لوٹے میں جو پانی ہے اس کے علاوہ ہمارے لشکر میں پینے اور وضو کرنے کے لئے پانی نہیں ہے۔ آپ بھی نے اپنے وست (ہاتھ) مبارک کولوئے میں رکھا توپانی آپ بھی کی انگلیوں سے بھوٹے اور جوش مارنے لگا۔ ہم سب نے پانی میں رکھا توپانی آپ بھی کی انگلیوں سے بھوٹے اور جوش مارنے لگا۔ ہم سب نے پانی

بيا اوروضوكيا- (بخاري سلم عن جابر)

مضرت جابر رضی ایک نیا کہ آپ لوگ کتنے آدمی تھے۔انہوں نے کہا:اگر ایک لاکھ آدمی بھی ہوتے تووہ پانی کافی ہوجا تا (یعنی پانی اتنازیاوہ تھا) لیکن ہم پندرہ سو آدمی تھے۔

# آگ کے عالم میں آپ علی کامجزے

اس میں ایک معجزہ ذکر کیاجا تاہے۔

الرائد اس سے آگ کے عالم میں بھی ایک طلاف عادت بات ظاہر ہوئی کہ آگ کا اثر شور بے کو کم نہ کیا (بلکہ وہ شور بے کے بڑھنے اثر شور بے کو کم نہ کیا (بلکہ وہ شور بے کے بڑھنے کا ذریعہ بن گئی۔ کیونکہ آپ وہ ان سے معلوم کا ذریعہ بن گئی۔ کیونکہ آپ وہ ان سے معلوم

ہوا کہ شور ہے کے بڑھنے میں آگ کادخل ہے)

## ہوا کے عالم میں آپ عِلَیٰ کے مجزے

اس میں دومعجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

ک غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر ہوا بھیجی۔ جس کی وجہ سے خوب سردی ہوگئ۔ ان کو نہایت عاجزاور ننگ کیا خوب غبار ان کے منہ پر ڈالا۔ ان کی آگ بجھا دی۔ ان کی ہائڈ یال الٹ دیں خیموں کی کیلیں اکھاڑ دیں جس کی وجہ سے ان کے خیمے گر پڑے ان کے گھوڑے کھوڑے کھا کہ آپس میں لڑنے گئے کشکر میں غل مجا دیا۔

ای غزوہ میں آپ اللہ تعالیٰ ان کو سردی کی خران کے لئے کے لئے معنوظ فرمائے کے لئے معنوظ فرمائے کے ساتے معنوظ فرمائے کے اللہ تعالیٰ ان کو سردی کی شدت سے محفوظ فرمائے ۔ حضرت حذیفہ معنوظ ہمائے ہیں: آپ اللہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں گرم حمام میں چل رہا فررا بھی سردی محسوس نہ ہوئی ، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں گرم حمام میں چل رہا ہول ۔ (بعضہ من تواری حبیب الہ)

الیں سخت ہوا کا ان پر اثر نہ کرنا ہوا کے معمول کے خلاف ہے جو آپ ﷺ کامجزہ ہے۔

## فضاکے عالم میں حضور ﷺ کے مجز بے

اس میں و و معجز ہے ذکر کئے جاتے ہیں۔

 رہے ہیں۔ "آپ بھی بارش کی وعا یجے: آپ بھی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اس وقت آسان پربادل کاکوئی مکڑانہ تھا۔ خدائی سم آپ بھی نے دعا کر کے ہاتھ پھیرے بھی نہ تھے کہ پہاڑوں کے چاروں طرف سے بادل گر آئے۔ آپ بھی منبر سے ارت بھی نہیں تھے کہ ریش مبارک سے بارش کے قطرے گرنے گئے۔ اس دن سے دوسرے جعہ کو آی ویہات کے رہنے والے محالی نے یاکسی اور شخص نے عرض کیا: مکانات گر گئے مال ڈوب گیا۔ آپ دعا فرما کیے کہ بارش بند ہوجائے۔ آپ بھی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی: اے اللہ! ہمارے کہ بارش برسے ہمارے اوپر نہ برسے، آپ بھی نے بادل کی طرف اشارہ فرمایا: بادل وہیں سے کھل گیا پھر مدینہ پر توپائی کابر سنا بالکل بند ہو گیا۔ اور مدینہ کے آس پاس برسے ہمار گیا ہوگائی کابر سنا بالکل بند ہو گیا۔ اور مدینہ کے آس پاس برستہ ہمارے دونوں آتے وہ بارش کے زیادہ ہونے کو بیان کرتے برستار ہا۔ مدینہ کے آس پاس سے جولوگ آتے وہ بارش کے زیادہ ہونے کو بیان کرتے

ا گرے: آپ ﷺ کی دعاہے باول کا فورًا کھل جانا اور اشارہ سے باول کا ہے جانا ان دونوں میں باول کے عالم میں معجزے کا ظاہر ہونا ہے۔ (بخاری ہسلم عن انس)

منقول ہے کہ کسی کو آپ ﷺ نے ایک شخص کے پاس اسلام کی وعوت دینے کے لئے بھیجا۔ اس نے آپ ﷺ اور اللہ تعالی شانہ کی شان میں گستائی کی اور کہا: رسول اللہ کون ہوتے ہیں۔ اللہ کیسا ہوتا ہے، سونے کا یا چاندی کا یا تا ہے کا؟ ایک دم اس پر بحل گری اور اس کی کھویڑی اڑا دی۔ (نسائی ہزار)

فالكره: اس واقعه ميں بحلى كامتجزه ہے جوہوا كے عالم ميں ہے۔

جمادات اور نباتات کے عالم میں آپ طبی کا مجزے اس میں تین مجزے ذکر کئے ہیں۔ • حضرت علی رفزینی سے روایت ہے کہ میں آنحضرت بھی کے ساتھ مکہ میں تھا۔ آپ بھی مکہ کے باہر کسی طرف نکلے اور میں بھی آپ بھی کے ساتھ تھا۔ راستے میں جو پہاڑیا درخست سامنے آتاوہ یہ کہتا تھا: السلام علیک یار سول اللہ۔

الله المربحادات میں سے بین اور درخت نباتات میں سے تو دونوں عالم میں معجزہ ظاہر ہوا۔

حضرت جابر رفیجی سے روایت ہے کہ آنحضرت کی خطبے کے وقت مسجد میں چھوہارے کے ستون پر ٹیک لگالیا کرتے تھے۔ جب منبر بنا تو حضور کی کے منبر پر خطبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ ستون اس زور سے چلا کر رونے لگا کہ قریب تھا کہ پھٹ جائے۔ حضور کی منبر پر سے اتر ہے اور اس ستون کو اپنے بدن مبارک سے چمٹالیا تو وہ ستون اس طرح ہچکیاں لینے لگاجس طرح وہ لڑکا ہچکیاں لیتا ہے جس کو جمٹالیا تو وہ ستون اس طرح ہچکیاں لینے لگاجس طرح وہ لڑکا ہچکیاں لیتا ہے جس کو حضرت جابر رفیجی کرایا جاتا ہے بہاں تک کہ خاموش ہو گیا۔ (بخاری عن علی مخیجی) حضرت جابر رفیجی (اس کی یہ وجہ بیان) فرماتے ہیں: یہ بیشہ ذکر سنا کرتا تھا اب جونہ سنا تورونے لگا۔

ال رونے کی وجہ جس طرح ذکر نہ سنناہے ای طرح رسول اللہ اللہ کی جدائی جدائی میں ایک وجہ ہے ورنہ صرف سینہ سے لگالینے کی وجہ سے خاموش نہ ہوتااس طرح یہ آپ کی ذات کا مجزہ ہے۔

میں تھوڑے چھوہارے لایا اور عرض کیا کہ ان چھوہاروں کے لئے برکت کی دعا تیجئے۔
آپ کی نے ان چھوہاروں کو اکٹھا کر کے ان میں برکت کی دعا فرمائی اور جھ سے فرمایا: انہیں اپنے توشہ دان میں ڈال لو۔ جب تہمارا جی چاہے اس میں ہاتھ ڈال کر اکال لو گر اسے جھاڑنا مت۔ ابوہریرہ دی گائے فرماتے ہیں: ان چھوہاروں میں اسی برکت ہوئی کہ میں نے اتنے استے اللہ کی راہ میں خرچ کئے، اس میں سے بھشہ ہم کھاتے اور کھلاتے رہے وہ توشہ دان بھشہ میری کمر میں لگا رہتا تھا یہاں سک کہ حضرت عثمان دی شہاوت کے دن (جو تقریبًا تیں سال کازمانہ ہوتا ہے) میری کمر میں سے کئے کہ ہیں گر ہیں گر ہیں گارہتا تھا یہاں سک کہ حضرت عثمان دی شہاوت کے دن (جو تقریبًا تیں سال کازمانہ ہوتا ہے) میری کمر میں سے کئے کہ ہمیں گر ہ

قُا كُرُه: يهم مجزه بهي دونون عالم نباتات وجمادات ميس سے ہے۔

# عالم حيوانات ميس رسول الله على كالمجزه

اس میں تین معجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

- حضرت جابر رفی ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بڑا شریر اونٹ تھاجو بھی باغ میں جاتا اس پردوڑتا اور کا شنے کے لئے جھپٹتا۔ آپ الکی بڑا شریر اونٹ تھاجو بھی باغ میں جاتا اس پردوڑتا اور کا شنے کے لئے جھپٹتا۔ آپ الکی نے اسے بلایا۔ وہ آیا۔ اس نے آپ الکی کی سامنے سجدہ کیا۔ آپ الکی نے اس کی ناک میں مہار ڈال دی اور فرمایا: نافرمان جن اور انسان کے علاوہ جتنی چیزیں آسان زمین میں ہیں سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کارسول ہوں۔ (احمد عن جابر)
- سفینہ ﷺ فرماتے ہیں میں دریائے شور میں تھا (کہ میرا) جہاز ٹوٹ گیا۔ میں ایک شفینہ ﷺ فرماتے ہیں میں دریائے شور میں تھا (کہ میرا) جہاز ٹوٹ گیا۔ میں ایک شفیۃ پر بیٹھ گیا اور بہتے بہتے میں ایک جنگل میں پہنچاوہاں مجھے ایک شیر ملا اور میری طرف طرف آیا میں نے کہا: میں رسول اللہ ﷺ کا آزاد کر دہ غلام ہوں۔ وہ شیر میری طرف

آیا اور ایناکندهامیرےبدن کومارا اور میرے ساتھ چلنے لگا۔ بیہاں تک کہ مجھےرائے پر لے آیا اور تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہر کرباریک کچھ آواز کرتارہا اور اپن دم سے میرا ہاتھ چھوا۔ میں سمجھا کہ مجھے رخصت کررہاہے۔

فَاكُونَ : بہلاقصہ آپ عِنظَیٰ کے حیات کا ہے، اور دوسرا وفات کے بعد کا ہے۔

صفرت ابو ہریرہ نظی ہے روایت ہے کہ آپ عِنظی کے گھر میں دودھ کا ایک بیالہ تھا آپ عِنظی نے تھم دیا کہ تمام اصحاب صفہ کو بلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نظی ہوکے تھے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا: مجھی کو دے دیتے تو میں پیٹ بھر کر پی لیتا میں ان سب کو بلالایا۔ آپ عِنظی نے ارشاد فرمایا: انہیں دودھ پلاؤ میں نے پلانا شروع میں ان سب کو بلالایا۔ آپ عِنظی نے ارشاد فرمایا: انہیں دودھ پلاؤ میں نے پیانا شروع کیا بہاں تک کہ سب نے پیٹ بھر کر بیا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ: تم بیو میں نے بیا، آپ عِنظی نے بیا، قسم کھا کر کہا: اب بیٹ میں عَلی اب بیٹ میں اب بیٹ میں اب بیٹ میں اب بیٹ میں بیا۔

فَالْكُرُكَ : يه حيوان كے اجزاء ميں معجزہ كا ظہور ہوا۔

### من الروض

يَدُ بِهَا النَّفْعُ وَالضَّوَا لِمُعْتَرِفٍ
كُمْ أَبُرءَتْ اللَّمَا كُمْ أَذْ هَبَتْ لَمَمًا
وَكُمْ شَفَتْ سَقَمًا كُمْ أَظْهَرَتْ مَدَدًا
وَكُمْ شَفَتْ سَقَمًا كُمْ أَظْهَرَتْ مَدَدًا
وَدَرَّتِ الشَّاة مِنْهَا وَالْحَصَا نَطَقَتُ
وَالْقَوْمُ مِنْ رَمِيْهَا يَوْمَ اللِّقَاءِ عَمُوْا
وَالْمَاءُ مِنْ رَمِيْهَا يَوْمَ اللِّقَاءِ عَمُوْا
وَالْمَاءُ مِنْ رِيْقِهِ زَادَتْ حَلاَوتُهُ
وَالْمَاءُ مِنْ رِيْقِهِ زَادَتْ حَلاَوتُهُ
وَالْجِدْعُ حَنَّ اليَّهِ حِيْنَ فَارَقَهُ
وَالْجِدْعُ حَنَّ اليَهِ حِيْنَ فَارَقَهُ

وَجَاحِدٍ فَهِى الْآدُوآءُ وَالْوَظَرِ كُمْ اَظْهَرَتْ لِمَمًا يَنْمُولَهَا شَعَرِ كُمْ اَظْهَرَتْ لِمَمًا يَنْمُولَهَا شَعَر كُمْ فَرَّجْتُ كَمَدًا عَمَّنْ بِهِ عَوَر فَيْهَا وَاوْ رَقَتِ الْاَغْصَانُ وَالْشَّجَر وَمِنْ اَصَابِعِهَا الامواهُ تَنْفَجِر وَمِنْ اَصَابِعِهَا الامواهُ تَنْفَجِر وَالنَّخُلُ مِنْ عَامِهِ اَصْحٰى لَهُ تَمَرُّ وَالنَّخُلُ مِنْ عَامِهِ اَصْحٰى لَهُ تَمَرُّ حَرَبًى عَلَامِنْهُ مَابَيْنَ الْمَلاَخَورٌ حَرَبًى عَلَامِنْهُ مَابَيْنَ الْمَلاَخَورٌ حَرَبًى عَلَامِنْهُ مَابَيْنَ الْمَلاَخَورٌ حَرَبًى عَلَامِنْهُ مَابَيْنَ الْمَلاَخَورٌ عَلَامِنْهُ مَابَيْنَ الْمَلاَخَورٌ عَلَامِنْهُ مَابَيْنَ الْمَلاَخَورٌ

وَالذِّنْ وَالضِّبُ كُلُّ مِنْهُمَا شَهِدَا وَرَاحَ يَشْكُو النِهِ جَوْرَصَاحِبِهِ وَاطْعَمَ الْجَيْشَ مِنْ صَاعٍ فَاشْبَعَهُ فَلاَتَرُمْ حَصْرَ آيَاتٍ لَهُ ظَهَرَتْ فَلاَتَرُمْ حَصْرَ آيَاتٍ لَهُ ظَهَرَتْ كَفْى، بِمُعْجِزَةِ الْقُرْانِ مُعْجِزَةً فِيْهِ تَجْمَعَتِ الاَشْيَا فَلاَصْحُفَّ فَهُو الشِّفَاءُ الَّذِي تَحْيَى التَّفُوسُ بِهِ فَهُو الشِّفَاءُ الَّذِي تَحْيَى التَّفُوسُ بِهِ

شَهَادَةَ الْحَقِّ يَرُونِهَا لَكَ الْخَبَرِ الْبَعِيْرُ وَالدَّمْعُ مِنْ عَيْنَيْهِ مُنْحَدِرٌ الْبَعِيْرُ وَالدَّمْعُ مِنْ عَيْنَيْهِ مُنْحَدِرٌ وَمِنْهُ ارْوَاهُ لَمَّا مَسَّهُ الْعَسَرِ اللَّا إِذَا كَانَ يَحْصَى الرَّمْلُ وَالْمَدَر طُولَ الزَّمَانِ عَدا يُتْلَى وَيُسْتَطَر اللَّا وَحَازَ مَعَايَنْهَا وَلاَزُبُر وَحَازَ مَعَايَنْهَا وَلاَزُبُر قَدُرُر قَدُ فَازِ مُتَّعِشًا مِنْهُ وَمُدَّكِر قَدُ فَازِ مُتَّعِشًا مِنْهُ وَمُدَّكِر قَدُ مُنَا فَاذِ مُتَّعِشًا مِنْهُ وَمُدَّكِر قَدُ فَازِ مُتَّعِشًا مِنْهُ وَمُدَّكِر قَدُ فَاذِ مُتَّعِشًا مِنْهُ وَمُدَّكِر

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانْتِ بِهِ الْعُصُر

- آپ ﷺ کام تھ ایسا ہے کہ اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے آپ ﷺ کا ماننے والے کے لئے (نقصان ہے) بیاری کا بھی مسبب ہے اور حاجت روائی کا بھی سبب ہے۔

  سبب ہے اور حاجت روائی کا بھی سبب ہے۔
- اس ہاتھ نے بہت سے در دوں کو اچھاکیا اور بہت سے آسیب کو دور کیا بہت سے سرے بالوں کو ظاہر کیا کہ اس کے سبب بغیریالوں والے سرمیں بال جم آئے۔
- وربہت سے بیاروں کو شفادی اور بہت میں مدو کو ظاہر کیا۔ جن لوگوں کورنے وغیرہ خفا ان کے رنج کو دور کیا۔ خفا ان کے رنج کو دور کیا۔
- اس سے بکری نے دودھ دیا۔اس میں پھر بولے اور شاخوں اور درخت پر اس ہاتھ کی برکت سے ہے آگئے۔
- کافر توم اس ہاتھ کی مٹی پھینک دینے سے اندھی ہو گئ۔اس ہاتھ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوتا تھا۔ جاری ہوتا تھا۔
- ب رہ میں۔ پانی کی مٹھاس آپ ﷺ کے لعاب (تھوک) مبارک کی وجہ سے بڑھ گئ تھی۔ کے تھجور کا در خت ای سال سے پھل دینے لگا، در خت کا تنا آپ ﷺ کی جدائی سے

رونے لگا۔ بیبال تک کہ مجمع میں اس کے رونے کی آواز بلند ہوگئی۔

- کھیڑیے اور گوہ نے (آپﷺ کے پیغیر ہونے کی) تجی شہادت دی۔ اس کو صدیث روایت کرتی ہے۔
- اونٹ نے آپ ﷺ سے اس حال میں اپنے مالک کے ظلم کی شکایت کی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
- م ایک بڑے لشکر کو ایک صاع (تین سیراسے کھانا کھلا کرشکم سیر کر دیا تھا اور آسودہ کر دیا تھا جب کہ وہ لشکر تنگی کی حالت میں تھا۔
- ارادہ کروجس وقت ریت کے ذرول اور کنگرول کو گناجائے (اوریہ ناممکن ہے اس لئے کا ارادہ کروجس وقت کننے کا آرادہ ہی نہ کر)۔ آپ جی کے معجزات کو گننا بھی ناممکن ہے اس لئے گننے کا ارادہ ہی نہ کر)۔
- قرآن مجید کا معجزہ (ہی) کافی معجزہ ہے کہ طویل زمانے تک تلاوت کیا جائے گا اور لکھا جائے گا۔
   لکھا جائے گا۔
- ت ال (قرآن) میں بہت سے مضامین جمع ہیں تو نہ کوئی صحیفے اور نہ کوئی کتابیں الیمی ہیں کہ قرآن کے مضامین پر شتمل نہ ہو۔ میں کہ قرآن کے مضامین پر شتمل نہ ہو۔
- ترآن وہ شفاء ہے جس سے قلوب زندہ ہوتے ہیں اس کے وعظ اور اس کی نصیحت کا قبول کرنے والا کامیاب و کامران ہوتا ہے۔



# ۔۔ تنگیبویں فصل ۔۔۔ آپ طِیْنَ کے چنداساء شریفہ اور ان کی مختصر تفسیر کے بیان میں

مُحَمَّدٌ! "تمام صفات حميده كالأن" به آپ ﷺ كا خاص نام ہے۔ اَ خَمَدٌ! "الله تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے "حضرت عیسی العَلِیٰ کا اس نام ہے آپ ﷺ کی خوشخبری سنائی ہے۔

مَاحِ! "كفرمنانے والا" اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ كى بركت سے كفركومنايا۔ حَاشِوًا "اكٹھاكرنے والا" كيونكہ قيامت كے دن سب سے پہلے آپ ﷺ كو اٹھايا جائے گا اور باقی لوگ آپ ﷺ كے بعد اٹھائے جائيں گے توان سب سے جمع كرنے كاذر بعد آپ التَّلِيْكُلاَ موں گے۔

عَاقِبٌ! "آخری پنیبر" آپﷺ سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تشریف لائے ہیں۔

مُقَفِّىٰ! اس کے بھی بین عن ہیں۔

نَبِیُّ التَّوْبَةِ السَّوْبِهِ والے نبی" آپ ﷺ کی شریعت میں گناہوں کی معافی کے لئے صرف توبہ ہی کافی ہے لئے صرف توبہ ہی کافی ہے لئے صرف توبہ ہی کافی ہے لئے ماتھ کی جائے۔ پہلی امتوں میں گناہوں کی معافی کے لئے خود کو قتل کرنا بھی ضروری ہوتا تھا۔

نَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ إِ "قَالَ كِ نِي "كيونكه آب عِنْ كَي شريعت مِي جِهاد مشروع موا

-4

نبِیُّ الْوَحْمَةِ! "رحمت والے نبی" آپ الله العالمین ہیں۔ مسلمانوں کے لئے دنیا میں آپ اللہ اللہ ونوں میں اور کفار کے لئے دنیا میں آپ اللہ اللہ کہ کہا امتوں کی طرح کفار پر عذاب نہیں آتے۔ باقی سارے عالم کے باقی رہنے کے لئے بھی آپ رحمت ہیں کہ جب تک کوئی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں نہ رہے گا قیامت نہیں آئے گی اور جو اللہ اللہ کہنے والا ہوگا وہ آپ اللہ اللہ کہنے والا ہوگا اس لئے دنیا کا باقی رہنا آپ اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔

فَاتِحٌ! "فَحْ كُرنِ فِهُ كُرِ اللهُ "آپ ﷺ كى بدولت ہدایت كادروازہ كھلا اور كفار كے ملك و شہر فتح ہوئے۔ جنت كے دروازے بھى آپ ﷺ ہى كے اتباع ہے كھليں گے۔ اَمِيْنٌ! "امانت وار، معتبر"۔

شَاهِدًا "گوائی دینے والے" آپ ﷺ قیامت کے دن اپی امت کے شاہر گواہ ہوں گے۔

مُبَشِّوْبَشِیْوًا "دُوْشِجْری دینے والے" مؤسین کو جسّت کی خوشجری دینے والے۔
فَذِیْوًا "وُرانے والے" کافرول کوعذاب سے وُرانے والے۔
قاسِمٌ ا "تقسیم کرنے والے "فیوض اور اموال تقسیم کرنے والے۔
ضحوک ا "جننے والے "قال اقل کرنے والے! ان دونوں کا استعال الگ الگ نہیں ہوتا ایمان والول سے جننے والے اور کفار سے قال کرنے والے۔
عبداللّٰه ا "الله تعالی کے بندے "آپ عِنْ عبدیت کے اعلی مقام پرفائز ہے۔
سِرَاجٌ مُنِیْوًا "روش چراغ" آپ عِنْ ایمان والوں ہے سے ایمان آدم کے سردار ہیں۔
سیدولد آدم! آپ عِنْ بَیْ آدم کے سردار ہیں۔

صاحب لواء الحمد! "حمرے جھنڈے والے" قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی تعریف کا جھنڈا آپ ﷺ کے پاس ہوگا اور سارے اولین اور آخرین اس کے پیچے ہوں گے۔ صاحب مقام! قیامت کے ون مقام شفاعت پر آپ ایک گھڑے گئیں گے۔ صَادِقً! " ہے" آپ ایک خبریں دینے والے تھے۔ مُصَدِقً! آپ ایک کو حی کے ذریعے تجی خبریں پہنچی تھیں۔ دَوَّ فَ دَحِیْمٌ! ان دونوں کے معنی مہر بان اور بہت مہر بان کے ہیں۔

ان اساء میں سے بعض اساء ایسے ہیں جو کسی خاص صفت یا غالب صفت پر دلالت کرتے ہیں، عرف میں لقب اور نام ایسے ہی اساء کو کہتے ہیں۔ اس لئے پیجیس تیس ذکر کئے ہیں ور نہ آپ بیجیس کے گئے ہیں ور نہ آپ بیجی کی صفات سے اگر ہر صفت سے ایک نام بنایا جائے تودوسو سے زائد بلکہ علماء کے بقول ایک ہزار تک پہنچ جائیں گے۔ (کذائی زاد العاد)

قائدے کے لئے رسول اللہ ﷺ کے چند مشہور اساء گرامی ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں۔(صاحب تسہیل)

حَامِدٌ! اللهُ تعالى كَي تعريف كرني والله-

مَخْمُوْدٌ السَّرِيفِ كَ مُنْ الْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

مَشْهُوْدٌ! ﴿ وَكُوانِي دِكَ كُنَّ " -

دَاعِ! "بلانے والے" آپ ﷺ تمام انسانوں کو اللہ نقالی کی طرف سے بلانے والے ہیں۔ ہیں۔

۔ شَافِ! "شفا کاسبب" اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی برکت سے انسانوں کوروحانی اور جسمانی شفاعطاء فرمائی۔

هَادٍ! "ربنمائى كرنے والے"سارى انسانيت كے لئے را بنما۔

مَهُدًا مجسم ہدایت، سرایا ہدایت، آپ ایک بی نوع انسان کے لئے سرایا ہدایت ہیں۔ مُنْج ا ''نجات دلانے والے نجات کاسبب" ساری انسانیت کو اپی شریعت کے ذریعے

نجات دینے وا<u>لے۔</u>

نَاهِ! "برائی سے روکنے والے" آپ ﷺ برائی سے روکنے والے تھے۔ رَسُولٌ! تِیْمِبر۔ آپﷺ تمام عالموں کی طرف پیٹیبربنا کر بھیجے گئے۔ نَبِیٌ! "خبردینے والے" آپﷺ جنّت ودوزخ آخرت حشرو غیرہ کی خبردینے والے نتہ

> أُمِّى الشَّهِ "بِهِ بِرُهاموا" آبِ الْمُلَّلِيُ سَمَنَتِ مِين بِرِهم موتَے نہيں تھے۔ تِهَامِی اَ مَكه كر بِنواللہ هَاشِمِی اَ آب كاتعلق بنوا ثم قبلے سے تھا۔

أبْطَحِيًّ إلطحاء كرية والي

عَزِیْزًا "غالب، عزت والے" آپ ﷺ اپنے دین تن سے سارے باطل دینوں پر غالب ہوئے۔ غالب ہوئے اور سارے عالم میں آپ ﷺ کوعزت حاصل ہوئی۔ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ اِ مؤمنوں کی بھلائی کے لئے حرص کرنے والے۔ ظاہ!

مُجْتَبِى! "پیند فرمائے گئے" ساری انسانیت کی طرف نبی اور رسول ہونے کے لئے اللہ تعالی نے آپ ﷺ کو پیند فرمایا۔

ظشر!

هُزْ تَطْی ا محبوب پیند کئے گئے۔

حُمٍّ إ

مُصْطَفْی! رسولول میں بیندو منتخب کئے گئے۔

يٰسۤٳ

أوْلَى! لاكن تر-سب سے زیادہ قابلیت والے۔

مُزَّمِّلُ الْ الْكِيرِ مِن لِيعْ موت "الله تعالى كى جانب سے آپ الله على كے لئے محبت

بحرا خطاب-

وَلِيُّ! سرپرست، دوست، مدد گار۔ آپ ﷺ مؤمنوں کے دوست اور مدد گارہیں۔ مُدَّیْزٌ اِ"چادر اوڑ ھے والے"اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ کے لئے شفقت بھرا دید

قَوِئًا "توی طاقت رکھنے والے" نبوت اور وقی کا لوجھ اٹھانے کی طاقت رکھنے والے-

مُصَدِقً! "تصديق كرنے والے" الله تعالى كے برتكم كوسياجانے اور مانے والے-عَارِفُ! "بيجانے والے"-

عَارِفُ بِاللَّهِ السُّلهُ تَعَالَىٰ كُوبِهِ الشَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

عَالِمٌ إ " وعلم والے" تمام علوم شریعت کے جاننے والے۔

عَيُّوْدُ السَّعْمِ مند ويني معاملات مين انتهائي غيرت منداور اين ذات كے لئے ريشم كى طرح نرم-

مَكِنَّيُّ! مكه كربنے والے-

صَابِرًا "صبركرنے والے" ہرتكليف برداشت كرنے والے۔

صَاحِبٌ! "ساتھی" ہرنیک متقی مُومن کے ساتھی۔

اَلهُ عَيوِ إ "سراپا بھلائی" آپ ایک تمام دین اور دنیاوی بھلائیوں کاسبب ہیں۔

عَرَبِينَ إعرب كرب كرب وال--

طَيِّبُ إِن الْ يَكِيرَه "آپ الله ظامرى باطنى باكيزگي من ب مثال تھے-

نَاصِرًا "مددگار" آپ الله تصديق مرايك كى مدد كے لئے كوشال اور سائى رہتے

مَنْصُوْدٌ! "مدد کئے گئے "فرشتوں اور رعب کے ذریعے آپ ﷺ کی مدد کی گئے۔ مِصْبَاحٌ! "روشن چراغ" آپﷺ کفر کے ظلمت کدوں میں ہدایت کے روشن

چراغ اورمؤمنوں کے لئے ہدایت کی راہوں میں روشن دلیل ہیں۔ المِورًا ووحكم دينه والي "آب والمنظمة بعلائيون كأحكم دينه والي تفيه حِجَازِیُّ! حِجَازِکِ دہنے والے۔ قَرَ مِشِيٌّ! قريشي خاندان ہے تعلّق رکھنے دالے۔ حَافِظًا "وهفاظت كرنے والے" دين اور شريعت كى هفاظت كرنے والے\_ كَلِينْهُ اللَّهِ! الله تعالى سے بمكلام بونے والے۔ حَبينبُ اللّهِ الله تعالى كيارك حُكِينَةً! "وانا" آب عِلَيْ كابركام حكمت ودانا كي سے بھرا ہواتھا۔ بَاطِنًا لِوشيده باتول كے جانے والے۔ مُحَوَّمُ الله حرام بيان كرنے والے . أَوَّلُ السب سے بہلے" بیدائش سب چیزوں سے بہلے۔ صَفِيًّ اللَّهِ! الله تعالى كيسند اور منتخب كي موير \_\_\_\_ قَوینُبُا الله تعالیٰ کے قریب۔ خَولِيْلُ المَقيقي ووست. النجنؤا آخري ني جن كے بعد كوئي ني نہيں آسكتا۔ مَخْفُوظًا! "حفاظت كَيَّ كَيُّ "الله تعالى في آب كى حفاظت كاذمه ليا حَسِيْبٌ! برْے خاندانی حسب نسب والے۔ سَكَامِلٌ! اخلاق وكرداريس كامل ترين بستى\_ الْحَقُّ! مجسم حَنَّ ويج \_ أَبُلَالُ النَّاسَ! سارے جہال سے زیادہ سخاونت کرنے والے۔ الْأَبُوا تمام جهال سے نیک۔ أَنْفَى! ومتقى يربيزگار "سبت زياده متقى اور بربيزگار

مَا مُوْنٌ! المِين بنائے گئے۔ مَعْلُوْمٌ! جائے گئے۔ مُبِيْنٌ ا دين كوداضح كرنے والے-مُتَبَسِّمُ الْنَبِهِم فرمانے والے۔مسکراتے چیرے والے۔ مَا مُؤَرِّمِنَ اللَّهِ! اللَّد تَعَالَى كَ طرف عَلَى كَعَ كَعَ مَ مُبَادَكُ! "بركت والي" آب الله كل كا وني اور دنياوي بركتيس ظاهريس-مُطَهَّزًا " يَاكَ كَيَّ مَنَّ مَ كَا بِرَاسُونِ اور شيطانی وسوسوں ہے پاک كئے گئے۔ حَفِيًّ! "مهربان" محبت كرنے والے-مُجينتِ! قبول كرنے الے-مُذَكِّرًا "ونصيحت كرنے والے"-مُبَلِّغُ إِ دِينِ فِنَ كُو يُصِيلًا نِے والے۔ مَنْعُوْتٌ! "بَهِج كَيَّ"سارے عالم كى طرف نبى بنا كر بھيج گئے-مَشْكُوْرًا بهت شكر كزار-جَوَّادً! بزرگ سخاوت كرنے والے-عَادِلٌ! انصاف كرنے والے-سَیِّدًا سروار-سب کے سروار-إِمَاهُمُّ! ود پيشوا"سب كامام-ظَاهِرٌ ا علبه يائے والے۔ كَويْهُ إكرم كرنے والے۔ خَاتِهُ الدُّسُلِ ا آخرى نبى قيامت تك آپ كے بعد كوئى نبى نہيں آئے گا۔

#### من الروض

اِلَيْهِ فَهُوَ بِهِذَا الْفَخْرِ يَفْتَخِوُ اللهِ يَنْتَصِوُ اللهِ يَنْتَصِوُ اللهِ يَنْتَصِوُ اللهِ يَنْتَصِوُ عَنَا الظِّلاَمَ وَلَيْلُ الشِّوْكِ مُنْدَمَوُ عَنَا الظِّلاَمَ وَلَيْلُ الشِّوْكِ مُنْدَمَوُ عَلَى حَبِيْنِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُو

مُحَمَّدٌ آخَمَدُ الْمَنْسُوبُ مَادِحُهُ الْفَاتِحُ الْخَاتِمُ الْهَادِئ بِدَعُوتِهِ الْحَاشِرُ الْعَاقِبُ الْمَاحِيْ بِبِعْثَتِهِ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَدُا

- آپ محمین احمین آپ شکی تعریف کرنے والا اس بات پر فخرکر تاہے کہ اس کو آپ شکی کی تعریف کرنے والا کہا جاتا ہے (آپ کی طرف نسبت ہونے سے خوش ہوتا ہے)۔
- ن آپ ﷺ افتتاح والے ہیں (کہ آپ ﷺ کے نورسے مخلوق کا افتتاح ہوا) اور آپ ﷺ افتتاح ہوا) اور آپ ﷺ افتتاح والے ہیں (کہ آپ ﷺ پر نبوت ختم ہوئی) آپ ﷺ اپنی دعوت کے ذریعہ رہنمائی فرمانے والے ہیں اور دین اللی کی نصرت فرماتے ہیں۔



# \_\_\_چوبىييون فصل\_\_\_

آپ اللیکی چندخصوصیات کے بیان میں

ان خصوصیات کے بیان میں جو اللہ تعالی نے تمام انبیاء علیہم السلام میں سے صرف آپ ﷺ بی کوعطافرمائی ہیں۔ان کی چند تشمیں ہیں۔

یہلی شم وہ بات جو آپ بھی آپ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ بھی کا دات مقدسہ میں تھیں۔ مثلاً سب سے پہلے آپ بھی کا نوریاک کا پیدا ہونا۔

سب سے پہلے آپ ایک کو نبوت کا عطامونا۔

عہد لئے جانے کے ون سب سے پہلے الست بربکم کے جواب میں آپ النظام کا بلی فرمانا۔

آپ ﷺ کے مبارک نام کاعرش پر لکھاجاناساری مخلوق میں آپ ﷺ کامقصود ہونا۔

پہلی تمام کتب میں آپ ﷺ کی بشارت و فضیلت کا ہونا حضرت آدم العَلَیٰ لاً، حضرت نوح العَلَیٰ لاً، حضرت نوح العَلَیٰ اور حضرت ابراہیم العَلِیٰ کو آپ ﷺ کی برکات کا حاصل ہونا۔ (ان کی روایت فصل اول اور دوم میں گزری ہیں (وغیر ذلک)

دوسری قسم وہ باتیں جو دنیا میں تشریف لاتے وقت نبوت سے پہلے ظاہر ہو کمیں مثلا مہر نبوت کاشانہ پر ہونا۔ (اس کی روایت چھٹی نصل میں ند کور ہے)

تیسری قسم وہ باتیں جو نبوت کے بعد ظاہر ہوئیں اور آپ ﷺ کی ذات کے ساتھ

معراج كه اس ميں عجائبات فرشتوں جنت وجہتم كو ديكھنا۔

- 🗗 حق تعالی کورنیصنا۔
- 🕝 کہانت کانتم ہوجانا۔
- 🕜 اذان وا قامت میں آپ ﷺ کے مبارک نام کاہونا۔
- الی کتاب عطاہونا جو ہر طرح معجزہ ہے۔ لفظ بھی معنی بھی بدل جانے سے محفوظ ہے۔ اور زبانی بھی یاد ہوجاتی ہے۔
  - 🕥 نیندے وضو کانہ ٹوٹنا۔
  - 🗗 ازواج مطهرات كا أمّت پر بميشه حرام بونا\_
  - آپ ﷺ کی صاحزادی ہے بھی اولاد کانسب ثابت ہونا۔
    - 🗗 آگے پیچھے ایک طرح دیکھنا۔
  - 🗗 دور دور تک آپ ﷺ کے رعب کا پہنچنا، آپ کو جوامع الکلم عطا ہونا۔ تمام مخلوقات کی طرف مبعوث ہونا۔
    - 🕡 آپ ﷺ پرنبوت کافتم ہونا۔
- آپ ﷺ کی اتباع کرنے والوں کا تمام انبیاء کے اتباع کرنے والوں سے زیادہ
   ہونا۔
  - 🗗 آپ عظی کاسب مخلوق سے افضل ہونا۔

. چوتھی قسم وہ باتیں جو آپ ﷺ کی بر کت ہے آپ کی اُمّت کو خصوصی طور پر عطا

ہوئیں۔جو دومریا اُمّت میں نہ تھیں۔

- 🗗 مال غنيمت كاحلال بهونا ـ
- 🗗 تمام زمین پر نماز کاجائز ہونا۔
  - 🕝 تيم كامشروع بونا\_
- 🕜 اذان و اقامت کامقرر ہونا۔
- نمازیین مسلمانوں کی صفول کافرشتوں کی صفوں کی طرح ہونا۔

- ہ جعہ کے دن ایک خاص عبادت (نماز جعه) اور دعاکی قبولیت کی ایک گھڑی کا ہونا۔ میں میں میں میں میں میں ایک خاص عباد سے انہاں کی ایک گھڑی کا ہونا۔
- روزہ کے لئے سحری کی اجازت ہونا۔ رمضان میں شب قدر کاہونا۔ ایک نیکی کا کم
   سے کم دس گنا اور اس سے زیادہ تواب ملنا۔
  - ۵ وسوسه، خطا اور بهول کا گناه ند بهونا-
  - مشقت والے احکامات کافتتم ہو جانا۔
  - 🗗 تصویر اورنشه آور چیزون کا ناجائز ہونا۔
- اجماع اُمنت کا جحت (دلیل) ہونا۔اس میں صلالت (گمراہی) کا احتمال (اندیشہ) نہہ
   ہونا فرعی اختلاف کا رحمۃ ہونا۔
  - T کیجیلی امتول کی طرح اس اُمت کوعذاب نه ہونا۔
  - طاعون کاشہادت ہونا (جوشخص طاعون میں مرجائے وہ شہید ہوگا)
  - 🖝 علماء کی جماعت سے دین کا ایسا کام لیاجاناجو انبیاء علیہم السلام کرتے ہتھ۔
    - 🗗 قرب قیامت تک اہل حق جماعت کا اللہ تعالیٰ کی مدد سے موجود رہنا۔

پانچوس قسم وہ ہاتیں جو دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد برزخ یا قیامت میں ظاہر ہوئیں یا ہوں گی۔ان کا بیان وفات کے بعد کی تین فسلوں میں آئے گا۔

(بذا كله من الشمامة بتصرف في الالفاظ والترتيب وبعضه من المشكوة)

#### من القصيده

ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيْبًا بَارِئُ النَّسَمِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيْهِ غَيْرِ مُنْقَسِمٍ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم فَهُوَ الَّذِی ثُمَّ مَعْنَاهُ وَصُوْرَتُهُ مُنَزَّةٌ عَنْ شَرِیْكِ فِی مَحَاسِنِهِ یَا رَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

🕡 آپ ﷺ فضائل باطنی اور ظاہری میں کمال کے درجہ کو پنیچ ہوئے ہیں پھر اللہ

تعالی شانہ نے جو تمام مخلوقات کا خالق ہے آپ ایک کو اپنا حبیب بنالیا (عطرالوروہ)۔

آپ ایک اس بات سے پاک ہیں کہ آپ کی خوبیوں میں کوئی دو سرا آپ کا شریک ہو۔

ہو۔ حسن کا جو ہر جو آپ ایک بیں پایا جاتا ہے وہ غیر نقشم اور غیر مشترک ہے۔ بلکہ وہ آپ ایک ساتھ خاص ہے۔



# ۔۔ پیمیوں فصل ۔۔۔ آپ ﷺ کے کھانے پینے سوار بوں اور دوسری چیزوں کے بیان میں

دوسم کی چیزیں ہیں۔ ایک وہ جن کو آپ ﷺ نے خود استعال فرمایا ہے۔ دوسرے وہ جن کی آپﷺ نے صفات و تاثیر بیان فرمائی ہے۔ چنا نیجہ بہاں ان ساری چیزوں کو حروف ہجی کی ترتیب سے بیان کیاجا تا ہے۔

#### اثمد! اصفهانی سیاه سرمد:

حدیث: حضرت رسول پاک بیشگی نے ارشاد فرمایا: تم اثد کو استعال کیا کروکیونکه وه نگاه کو تیز کرتا ہے اور (پلکوں کے) بال کو اگا تا ہے۔ (ابن ماجه) آپ بیشکی عاوت شریفه بھی دونوں آنکھوں میں تین تین سلائی لگانے کی تھی۔ (ابن ماجه) ایک روایت میں دائیں آنکھ میں ووسلائی لگانے کی تاوت تھی۔ (ترفدی) دونوں طرح عادت تھی۔

### اتر ج! لعنى ترنى (چكوترا):

حدیث: رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جومؤمن قرآن پڑھتاہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ مزہ بھی پاکیزہ اور خوشبو بھی پاکیزہ ہے۔ (بخاری وسلم)

### بطیخ! لینی تربوز:

آپ ﷺ نے تربوز کو تر کھجور کے ساتھ نوش فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا: کھجور کی

گری تر بوزی سردی کوختم کرنے والی ہے۔(ابوداؤد، ترمذی)

## شام بلح! نئ (یکی) کھجوریں:

رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ نئی تھجوروں کے ساتھ پرانی تھجوری (چھوہارے) کھایا کرو۔ شیطان جب آدمی کو دونوں چیزیں کھاتے ہوئے دیکھتاہے (تو افسوس کرتا ہوا) کہتا ہے۔ یہ آدمی اب تک زندہ رہا کہ نئی تھجوروں کو پرانی تھجوروں کے ساتھ کھارہاہے (یعنی اس کی زندگی اتن کمبی ہوئی)۔ (نمائی ابن ماجہ)

## @ بسر العني يحي تحجوري:

ایک مرتبہ جب آپ ﷺ حضرت ابو بکر نظی اور حضرت عمر نظی ابواہیم نظی کے بہاں تشریف کے تو وہ تھجور کا ایک خوشہ لائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کی کی جھانٹ کر کیوں نہیں لائے۔ (تاکہ پوراخوشہ ضائع نہ ہوتا) انہوں نے عرض کیا: میرا جی جہانٹ کر کیوں نہیں لائے۔ (تاکہ پوراخوشہ ضائع نہ ہوتا) انہوں نے عرض کیا: میرا جی جاہتا ہے کہ آپ حضرات (اپنی پہند کے مطابق) کی اور بھی کی کوخود چھانٹ لیں۔ لیعنی جوجس کو اچھا گے وہ وہی لے لے۔

#### 🛈 بصل! ليني بياز:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے کسی نے پیاڑ کے بارے میں پوچھا: انہوں نے فرمایا: آپ ﷺ نے جو آخری کھانا کھایا اس میں پیاڑ تھی۔(ابوداؤد)

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے پیاز کھانے والے کو مسجد میں آنے ہے منع فرمایا ہے۔ (بخاری مسلم)

ایک دوسری حدیث میں آپ ﷺ کا ارشاد ہے: جو پیازیالہس کھائے تو ان کو پکاکران کی بدہوختم کردے۔

#### العنى خشك تعجور:

آبِﷺ نے اس کی تعریف فرمائی ہے کہ جوضیح کوسات تھجور کھانے اس دن اس کو جا دو اور زہر نقصان نہیں کرتا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا: جس گھر میں تھجور نہ ہمووہ گھر والے بھو کے بیں۔ آپﷺ سے تھجور کھانا بکٹرت ثابت ہے۔ مکھن کے ساتھ، روٹی کے ساتھ اور صرف تھجوریں بھی ثابت ہے۔

#### ♦ ثلج! لينى برف:

صحیح حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے دعا فرمائی اے اللہ امیرے گناہوں کوبر ف اولے اور پانی سے دھوڈ الئے۔اس (دعا) میں برف کی تعریف پائی جاتی ہے۔

### ثوم! يعنى لبسن:

اس کابیان پیازے ساتھ گزر چکا۔

شوید! گوشت کے شور بے میں ڈالے ہوئے یا بکائے ہوئے
 روٹی کے ٹکڑے:

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حضرت عائشہ رضی اللہ نعالی عنہاکی فضیلت دوسری عور توں ہے۔ (بخاری مسلم) اس عور توں پر ہے۔ (بخاری مسلم) اس سے شرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر ہے۔ (بخاری مسلم) اس سے شرید کی فضیلت معلوم ہوئی۔

#### ا جبن العني پير:

تبوک کے سفر میں آپ ﷺ کی خدمت میں بنیرلایا گیا۔ آپ ﷺ نے چاقومنگایا اور بسم اللہ کہہ کر اس کا ٹکڑا کاٹا۔ (ابوداؤد)

#### ش حنا! یعنی مهندی:

آپ ﷺ کوکوئی بھنسی نکلتی یا کوئی کانٹالگ جاتا تو آپﷺ اس پر مہندی لگاتے ہے۔(ترندی)

### ش حبه سودا! یعنی کلونجی:

اس کانام شونیز بھی آیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کلونجی استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ تمام بیار بول سے شفا ہے۔ (بخاری مسلم)

### ش حوف! ليعنى دائى:

حدیث میں اس کا نام ثفاء آیا ہے۔ عام محاورہ میں حب الرشاد کہتے ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دو چیزوں میں بہت زیادہ شفاء ہے۔ ثفا اور ایلوہ میں۔ (نی مراسل الی داؤد عن الی عبید)

#### ۵ حلبه! میتهی:

آپ السانے فرمایا: میتھی سے شفاء حاصل کرو۔

## ش خبز! یعنی روئی:

آپ ﷺ کو شور ہے میں توڑی ہوئی روٹی بہت بیند تھی۔ (عبدالرحمٰن بن قام مرفوعًا)

ایک بار آپ ﷺ کو الیم گیہوں کی روٹی جس پر خوب تھی لگا ہوا ہو کھانے کی چاہت ہوئی چنانچہ ایک صحابی نے الیمی روٹی آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کی لیکن جب آپ ﷺ نے تھی کے برتن کے بارے میں تحقیق فرمائی تو معلوم ہوا کہ گوہ کے چڑے کے برتن میں تفاتو آپ ﷺ نے فرمایا! یہ روٹی لے جاؤ۔ (ابوداؤد)

#### خل! یعنی سرکه:

آپ ﷺ نے نوش بھی فرمایا اور اس کی تعربیف بھی فرمائی کہ سرکہ اچھا سالن ہے۔(سلم)

#### 🕦 **د**ېن!يعني تيل:

آپ السال السات سے سرمیں تیل لگاتے تھے۔ (تندی فی شائل)

## العنى ايك قسم كامركب عطر:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: میں نے جج وداع میں آپ اللہ اللہ اللہ اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے ج احرام باندھنے کے وقت (احرام باندھنے سے پہلے) اور احرام کھولنے کے وقت (لیعنی احرام کھولنے کے وقت (لیعنی احرام کھولنے کے بعد) این ہاتھ سے ذریرہ کی خوشبولگائی۔(بخاری مسلم)

#### · رطب! ليني تر تحجوري:

حضرت عبداللہ بن جعفر رضی کہتے ہیں اس نے آپ کی کو تر تھجوروں کو ککڑی کے ساتھ کھاتے ہوئے دکیجا۔ (بخاری مسلم) آپ کی نمازے پہلے تر تھجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگریہ بھی نہ ہوتیں تو خشک تھجوروں سے اگریہ بھی نہ ہوتیں تو خشک تھجوروں سے اگریہ بھی نہ ہوتیں تو پانی سے افطار فرماتے تھے۔ (ابوداؤد)

#### ا ريحان! ليعنى خوشبودار پهل:

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے سامنے رہیان پیش کیا جائے اس کورد نہ کرے کیونکہ اس کو دینے میں آدمی احسان کے بوجھ میں نہیں دبتا۔ اور خوشبو پاکیزہ ہے۔ (بعنی دوسرے کا نقصان نہیں اور اپنانفع ہے) (سلم) مرخوشبو اس کے اس کو دالیں نہیں کرنا چاہئے۔ مرخوشبو اس کے کہ اس کو دالیں نہیں کرنا چاہئے۔

#### العنى زيت إلى خاتيل:

اس كابيان د بن ميں آچكا۔

### (سكهائي بوئي ادرك): (سكهائي بوئي ادرك):

روم کے بادشاہ نے آپ ﷺ کے پاس زنجیل کا بھراہوا ایک مٹکاہدیۃ بھیجا تھا۔ آپ ﷺ نے سب کو کھانے کے لئے ایک ایک مکڑا دیا۔ (ابونیم)

#### اسناامسهل:

آپ ﷺ نے ایک صحابیہ کو سنا کامسہل لینے کو فرمایا: ارشاد فرمایا: اگر کوئی چیز موت سے شفاء دینے والی ہوتی تووہ سناہوتی ۔ (ترندی، ابن ماجہ)

#### 🕾 سنوت!

اس کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض اطباء نے خاص تفسیر بتائی ہے وہ شہد جو گھی کے برتن میں رکھا گیا ہو۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: سنا اور سنوت کو استعمال کیا کرو۔ کیونکہ ان میں موت کے علاوہ تمام بیار ایول سے شفاء ہے۔ (ابن ماجہ)

#### شفرجل! تعنی سیب و نهی:

آپ ﷺ نے البوذر ﷺ کو ایک سیب دے کر فرمایا: یہ دل کو قوت دیتا ہے اور طبیعت کو خوش کرتا ہے۔ (نیائی)

## 🗠 سمن! يعني كلى:

روفی کے بیان میں آپ بھٹا کا تھی جا ہت سے کھانا گزر چکا ہے۔

#### شمك! لعنى محصل:

آپ ﷺ نے عنبر مجھلی کا گوشت صحابہ کرام ﷺ کے پاس سے لے کر نوش فرمایا۔(زاد المعاد ،عن بخاری مسلم)

#### شلق! لینی چقندر:

آپ ﷺ نے جس وقت حضرت علی رضی اللہ نعالی عندٔ کمزوری کی حالت میں تھے ان کو جَو اور چقندر ملا کر کھانے کو فرمایا۔ (ترندی، ابوداؤد)

## شونيز! يعنى كلونجى:

اس کاؤکر حبۃ السوداء میں گزرچکاہے۔

#### شعيرالينى جو:

آپ ﷺ کامعمول تھا کہ گھروالوں کو بخار کی حالت میں جو کاحر برہ بنوا کر بپلاتے اور فرمایا کر بیائے اور فرمایا کر سے تکلیف اور فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے ملکین کے دل کو قوت دیتا ہے اور مریض کے دل سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔(ابن ماجہ)

آپ ایک کا کشر غذا یک غله تھا۔

#### شوى اليعنى بهناهوا كوشت:

آپ ﷺ کا تناول فرمانا چند حدیثوں میں ہے جو ترمذی میں مذکور ہیں۔

### شحم! لعنی چرنی:

ایک یہودی نے آپ ﷺ کی دعوت کی جس میں بھو کی روٹی اور چرنی میں پھھ تغیر ا آگیا تھا پیش کی۔

#### صبر! يعنى ايلوه:

اس کاذکر حرف کے بیان میں گزر چکاہے۔

#### شبو: هيب! ليعنى خوشبو:

آپﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھ کو دنیا کی چیزوں میں عورتیں (جو نکاح میں ہوں) اور خوشبو پیندہے۔

#### 🖰 عسل! يعنى شهد:

آپﷺ نے ارشاد فرمایا: جوشخص مہینہ میں تین دن مبح کے وقت شہد چاہ لیا کرے اس کو کوئی بڑی بیاری نہ پہنچے گی۔ (ابن ماجہ)

#### 🕾 عجو ٥!

مرینه منوره کی تھجورول میں سے ایک خاص قسم کی تھجور ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: عجوہ جنت کی تھجور ہے ،اور ہرزہرے شفاء ہے۔(نمائی، ابن ماجه)

#### 🕾 عود! مهندي!

اس کی دو تسمیں ہیں: ایک قسط کہلاتا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جن چیزوں سے دواکی جاتی ہے۔ ان بیس کے خوالی ہے۔ (بخاری وسلم)
سے دواکی جاتی ہے ان میں سب سے بہتر کچھنے لگوانا اور قسط مہندی ہے۔ (بخاری وسلم)
آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس عود مہندی کو استعال کیا کرو اس میں سات شفائیں ہیں۔

دومری شم خوشبو کے لئے استعال کی جاتی ہے۔ آپ ﷺ اس کوسلگا (جلا) کر اس سے خوشبولیتے تھے۔ (سلم)

#### شاء! يعنى كارى:

آپ ایک نے کاری کوتازہ تھجور کے ساتھ تناول فرمایا ہے۔ (ترندی)

کی سکماقا جس کو بعض لوگ کرمتا اور بعض لوگ سانپ کی چھتری کہتے ہیں۔
آپ ایک نے فرمایا کہ کماۃ من کی طرح ہے (جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا لیعنی جیسے وہ زیادہ نفع دینے والی تھی مفت کی چیزائی طرح یہ بھی ہے) اس کا عرق آنکھ کے لئے شفاء ہے۔(بخاری مسلم)

#### السيات! ليعنى بيلوك يهل:

ایک بار صحابہ کرام رہے جنگل میں اس کو چن رہے تھے تو آپ علی نے فرمایا: سیاہ چنووہ عمدہ ہوتا ہے۔(بخاری مسلم)

#### العنى گوشت:

آپ ﷺ نے فرمایا: دنیا اور جنّت والوں کی ساری غذاؤں کا سردار گوشت ہے۔ (ابن ماجہ) آپ ﷺ دست کا گوشت بیند فرماتے نے۔(بخاری مسلم) آپ ﷺ نے فرمایا: بیثت کا گوشت عمدہ ہوتا ہے(ابن ماجہ)

آپ ایکی نے خرگوش کا گوشت بھی قبول فرمایا ہے (بخاری مسلم) گور خرکا گوشت کھا یا کھانے کی بھی اجازت دی ہے (بخاری مسلم) آپ ایکی نے سکھایا ہوا گوشت بھی کھایا ہے (رواہ اسنن) آپ ایکی نے مرغ کا گوشت بھی تناول فرمایا (بخاری مسلم) سنن بیل ہے کہ آپ ایکی نے سرخاب کا گوشت بھی کھایا ہے۔ صحابہ کرام دی ہے آپ ایکی کے ساتھ فردی بھی کھائی ہے۔ (بخاری مسلم)

#### *اليعنى دوده:*

آپ ﷺ نے دودھ کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ دودھ کے علاوہ جھے کوئی چیزالیں معلوم نہیں جو کھانے اور پینے دونوں میں آتی ہو۔ الینی دودھ کو کھایا بھی جاتا ہے اور پیا بھی جاتا ہے۔) آپ ﷺ نے دودھ خود بھی نوش فرمایا اور پینے کے بعد پانی منگوا کر کلی

بھی کی ہے۔

### ش ماء! يعني إنى:

بعض خاص پانیوں کی آپ رہے گئے نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ سیجان و جیان و نیل و فرات کے بارے میں آپ رہی گئے نے فرمایا: یہ جنت کی نہریں ہیں۔ جیجان و نیل و فرات کے بارے میں آپ رہی گئے نے فرمایا: یہ جنت کی نہریں ہیں۔ (بخاری، سلم) (علاء نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ پانی کے عمدہ ہونے کی ساری باتیں موجود ہیں اس لئے جنت کی نہروں سے تشبیہ دی ہے)

زمزم کے بارے میں ارشاد فرمایا: زمزم جس نیت سے پیا جائے ای کے لئے ہے۔(ابن ماجہ)

#### @ مسكا يعنى مثك:

آپ ایک نے فرمایا ہے ساری خوشبوؤں میں سب سے بہترین خوشبوم کی ہے۔ مسلم) آپ ایک نے احرام سے پہلے اور احرام کے بعد اس کا استعال فرمایا ہے۔ (بخاری مسلم)

### شملح! لینی نمک:

آب السيطيط في الما: تنهار علمان كامردار تمك ب- (ابن ماجه)

### @ نوره! <sup>يع</sup>ني چونه:

آپ ﷺ جب (بال صاف كرنے كے لئے) اس كا استعال فرماتے تو پہلے ستر والے حصة كولگاتے (ابن ماجه) ليعنى بھى اس سے بھى بال دور كئے ہوں گے۔)

### ش بنق! لینی بیر:

آپ از سے ایک اوم القلیل جب زمین پر اترے توسب سے پہلے بیر کھایا

تضا–(الوثعيم)

ورس! بعنی ایک خاص قسم کی زردگھاس جس سے کیڑے وغیرہ ریکے جاتے ہیں۔
 ہیں۔

یں۔ آپﷺ نے ذات الجنب کی بیاری میں درس اور زیتون کے تیل کے استعمال کی تعریف فرمائی ہے۔ (ترندی)

#### ن يقطين! لعنى كدو:

آپ ﷺ برتن میں سے کدو کو تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ (بخاری مسلم) آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا: جب سالن بیکاؤ تو کدو زیادہ ڈالا کروکیونکہ وہ عمکین دل کو قوت دیتا ہے۔

آپ ﷺ تین انگیوں سے کھاتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ان کو چائے لیتے تھے۔ پانی بیٹھا اور محمد اپواہیم بھٹھا سے آپ ﷺ نے بای پانی طلب فرما یا تھا۔ آپ ﷺ کے لئے سقیاء نامی کنوئیں سے میٹھا پانی لایا جاتا تھا۔ آپ ﷺ کے بان بین اور بیٹھ کرپانی چیتے تھے۔ آپ ﷺ کے پاس پانی کے لئے لئے لئے کڑی اور کا نجے کا ایک بیالہ تھا۔

(رسول الله علی کیرے): آپ الله اس جادر لنگی اور کرتا اور عمامہ ہوتا تھا۔

سفید کپڑا: آپ ﷺ سفید کپڑے کو بہت پیند فرماتے تھے۔ آپ ﷺ نے سیاہ کپڑا بھی بہنا ہے۔

كيرًا: آپ ﷺ نے كتان اور اون كاكبرًا يبنا ہے مكرزيادہ استعال سوتى كبرُے كا

فرماتے تھے۔اور قیمتی کیڑا بھی استعال فرمایا ہے۔

عمامہ: آپ ﷺ عمامہ کے نیچ ٹوپی پہنتے تھے اور بھی بغیر ٹوپی کے عمامہ یا بغیر عمامہ کے صرف ٹوپی بھی پہنتے تھے۔

شمله: آبِ ﷺ كالبحى شمله موتا اور بھى نه ہوتا تھا۔

قباء:آپ ﷺ نے تباء بھی پہنی ہے۔

كريته: آپﷺ كاكرية سوتى تقاجس كادامن ادر آستين كمين نه تقي \_

تهمد: آپ ﷺ کی گنگی کی لمبائی چار ہاتھ ایک بالشت اور چوڑائی دوہاتھ ایک بالشت تھی۔

لیو سنین: (کھال کی بنی ہوئی صدری) روم کے باد شاہ نے آپﷺ کی خدمت میں ایک پوشین بھیجی تھی۔ آپﷺ کی خدمت میں ایک پوشین بھیجی تھی ہوئی تھیں۔ آپﷺ نے وہ بھی پہنی تھی۔

پائیجامہ: آپ ﷺ نے پائیجامہ خریدا اور بعض روایات میں ہے کہ پہنا بھی ہے۔ مخطط: "دھاری دار کپڑا" آپ ﷺ دھاری دارچا در کوبیند فرماتے تھے۔

چادر: آپ ﷺ کے پاس دوسبز جادر آپ ایعنی سبز دھاری دار) تھیں۔ ایک سیاہ، ایک سرخ اور ایک بالوں داٹا تھیس بعنی ممبل تھا۔

آپ ﷺ کی چادر کی لمبائی چھ ہاتھ اور چوڑائی تین ہاتھ ایک بالشت تھی۔ آپ ﷺ نے چادر بوٹے دار اور سادی دونوں طرح کی پہنی ہے۔

مکید: آپ ﷺ کا تکیه چڑے کا تھاجس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی ہوتی تھی۔

بستر: آپ ﷺ كا أورُ هنا جيحونا۔

ا کہ اور مجھی چائی پر مجھی چٹائی پر مجھی زمین پر مجھی چاریائی پر اور مجھی سیاہ سمبل پر سوتے تھے۔ آپ ﷺ کا ایک بستر چڑ ہے کا تھاجس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔آپ ﷺ اوڑھنا (بدن ڈھا نکنے کی چادر) بھی اوڑھتے تھے۔

جوتے، موزے: آپ ﷺ نے جوتے اور موزے بھی پہنے ہیں۔

ه مرکوبات! آپیشکی سواریان:

آپ بھا کے پاس سات گھوڑے تھے۔جن کے نام یہ ہیں۔ ① سکب، ﴿ مرجز ۞ لحيف ۞ لزاز ۞ ظرب ۞ سبحه ۞ ورذ\_اور پانچ فچريتھ\_ ① دلدل جو مقوقس مصرکے بادشاہ نے بھیجاتھا۔ ﴿ فضہ فروہ نے جوجذام کے قبیلہ کا تھا بھیجا تھا۔ ﴿ ایک سفید خچرتھاجس کو املیہ کے حاکم نے پیش کیاتھا۔ ﴿ اور چوتھاجو دومة الجندل کے حاکم نے بھیجا تھا۔ اور بعض نے پانچواں بھی کہا ہے جو نجاشی حبشہ کے بادشاه نے بھیجاتھا۔

درازگوش تین تھے ایک عفیرجومصر کے بادشاہ نے بھیجاتھا۔ دوسرا اور تھاجوجذام قبیلہ کے فروہ نے بھیجا تھا۔ تیسرا حضرت سعد بن عبادہ نظیظیہ نے پیش کیا تھا۔ سانڈنیاں دو یا تین تھیں۔ 🛈 قصوی۔ 🕑 عضباء۔ 💬 حبرعاء۔ بعض نے بیہ دونوں نام ایک کے ہیں۔ دودھ کی پینتالیس او نٹنیاں تھیں۔ سو بکریاں تھیں اس سے زیادہ نہ ہونے دیتے جب کوئی بچہ پیداہوتا ایک بکری ذیج کر دیتے۔(ہذاکلہ من زاد المعاد)

### من الروض

مِنَ الشَّعِيْرِ وَكَانَتْ فُرْشُهُ الْحُصُرُ فَرَدَّهُ النُّرهُدُ عَنْهَا وَهُوَ مُقْتَلِدُ

قَطٰی وَلَمْ یَكُ یَوْمًا مُدُرِكًا شَبِعًا هٰذَا وَقَدُ مُلِّكَ الدُّنْیَا بِاَجْمَعِهَا

وَمَا لَاِينَ لِآخِ الْإِعْدَامِ يَخْتَقِرُ وَإِنْ دُعِى اَسْعَفَ الدَّاعِيْ وَلاَ يَذَرُ وَالْإِبْلُ اَيْضًا كَذَاكَ الْبَغْلُ وَالْحُمْرُ فَالشَّوْبَ يَوْقَعُهُ وَالشَّاةَ يَحْلِبُهَا وَالشَّاةَ يَحْلِبُهَا وَالنَّعْلَ يَخْصِفُهَا وَالنَّعْلَ يَخْصِفُهَا كَانَ الْبُرَاقُ لَهُ وَالْخَيْلُ يَرْكَبُهَا

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبُدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُرُ

- 🕩 آپﷺ نے اپی عمر بوری فرمادی اور ایک دن بھی جَوے پیٹ بھر کر کھانانہ کھایا اور آپﷺ کا فرش (بستر)بوریا تھا۔
- 🗗 یہ حالت اس پر تھی کہ تمام دنیا کے مالک تھے لیکن زہدنے آپ ﷺ کو دنیا ہے روکے رکھا تھا۔ قدرت رکھنے کے باوجود ایسا کرتے تھے۔
- ت کپڑے کوخود پیوندلگالیتے اور بکری کوخود دودھ (دوھ نکال) لیتے۔ آپ ﷺ کوکسی نادار (غریب) کی تحقیر (دلیل) کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔
- 🕜 گھرمیں خود جھاڑو دیتے اور نعل (جوتی) کوخود گانٹھ (ی) <u>لیتے۔اور آپ</u> کی دعوت کی جاتی تودائی کی آرزو بوری فرماتے اور اعراض نہ فرماتے۔
- آپ کے لئے برات، گوڑے اور اونٹ بھی تھے جن پر آپ ﷺ سوار ہوتے تھے۔ ای طرح نچراور درازگوٹ پر بھی آپ ﷺ سوار ہوتے تھے۔



# \_\_\_ چھبیسویں فصل \_\_\_ آپ ﷺ کے اہل وعیال ازواج مطہرات اور خادموں کے بیان میں

آپ ﷺ نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔اس وقت آپ کی عمر پجیس سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جالیس تھی۔

ہجرت سے تین سال قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوگئ۔
آپ ان کی وفات کے چند دنوں بعد حضرت سودہ بنت زمعہ قرشیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تکاح فرمایا۔ پھر تھوڑی برت بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمرچے سال تھی۔ ہجرت کے پہلے سال میں جب ان کی عمر فوسال تھی رخصت ہوکر آئیں۔ آپ انگل بیولوں میں صرف یکی کنواری تھیں۔

نوسال تھی رخص ت حفصہ بنت عمر فیل ان سے نکاح فرمایا، پھر حضرت زینب بنت خزیمہ قیسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ دوم ہینہ بعد ان کی وفات ہوگئ۔ پھر حضرت فرمایا۔ یوم ہینہ بعد ان کی وفات ہوگئ۔ پھر حضرت بید بعد ہوئی۔ پھر حضرت زینب بنت جش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا ان کی دفات آپ انگل کی ساری بیولوں کے بعد ہوئی۔ پھر حضرت زینب بنت جش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہ

غزوہ بنی مصطلق کے زمانے میں حضرت جو پر یہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے تکاح فرمایا۔
یہ اس غزوہ میں قید ہو کر آئی تھیں۔ آزاد ہونے کے بعد ان سے تکاح فرمایا۔ پھر
حضرت اُمّ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہاہے وکیل کے ذریعے س چار ہجری میں نکاح فرمایا۔
وہ اس وقت ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھیں۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے آپ ﷺ کی
طرف سے ان کو چار سودینار مہرویا۔

غزوہ خیبرکے زمانے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہ اس غزوہ میں قید ہو کر آئی تھیں آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح ہوا۔ بھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عمرۃ القضاء کے زمانہ میں نکاح فرمایا۔

یہ گیارہ بیویاں ہیں جن میں ہے دو آپ ﷺ کی زندگی میں ہی وفات پاگئیں اور نو آپ کی وفات کے وفت زندہ تھیں۔ بعض منکوحات و مخطوبات (جن ہے آپ ﷺ کے نکاح فرمایا یا جن کو آپ ﷺ نے نکاح کا پیغام دیا) کا اور بھی ذکر آیا ہے مگر ان کے بارے میں بہت اختلاف ہے۔

مسراری: (یعنی وہ کنیزیں جوہم بستری کے لئے ہوں)

خضرت ماریہ قبطیہ! ان سے حضرت ابراہیم ﷺ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ریجانہ، حضرت جمیلہ ایک اور کنیزجو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہانے ہبہ کر دی تھی۔

#### اولاد:

پہلے صاحبزادہ قام معرفظہ ہیں۔ آپ اللہ تعالی عنبا، حضرت اُم کلثوم رضی اللہ تعالی عنبا، حضرت اُم کلثوم رضی اللہ تعالی عنبا، حضرت اُم کلثوم رضی اللہ تعالی

عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ ان تنیوں میں اختلاف ہے کہ بڑی کون سی ہیں۔ پھر عبداللہ ﷺ پیدا ہوئے طیب وطاہر ان ہی کے لقب ہیں۔ یہ صبح قول کے مطابق نبوت کے بعد پیدا ہوئے۔ انکابھی بجین میں انتقال ہوگیا۔ سب حضرت خدیجہ سے ہیں۔

سن آٹھ ہجری میں حضرت ابراہیم تظریکی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے پیدا ہوئے اور شیرخواری میں انتقال کر گئے۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوئے اور شیرخواری میں انتقال کر گئے۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ﷺ کی وفات کے وقت زندہ تھیں ،چھ ماہ بعدوہ انتقال کرگئیں۔

### اعمام (چيا):

حضرت حمزه رضيطينه، حضرت عباس رضيطينه البوطالب، البولهب، زبير، عبدالكعبه، حارث، مقوم بعض نے بيد دونوں نام ايك ہى كے بتلائے بيں ضرار، فتم، مغيره، عيداق، بعض نے ان دونوں کو ايك کہا ہے بيہ بارہ ہوئے يا دس-اسلام صرف دو لائے حضرت حمزہ رضیطینه حضرت عباس رضیطین بعض نے اور بھی چیا کھے ہیں۔

#### عمات (پھوپھیال):

حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اسلام لائیں۔عاتکہ،اروی، (ان دونوں کے اسلام میں اختلاف ہے) ہرہ،امیمہ،اور اُمّ حکیم۔

## موالى (يعنى غلام وكنيز):

حضرت زيد بن حارثه نظيظه، الم نظيظه، الورافع نظيه، ثوبان نظيه، الوكبشه نظيظه، سليم خطيه، شقران نظيظه، رباح نظيله، بيار نظيه، مرحم نظيله، كركره نظيظه، انشه نظيظه، سفينه نظيله، انيسه نظيله، الله نظيله، عبيده نظيله، طہان ﷺ، کیمان ﷺ، ذکوان رہے۔ پانچوں ایک ہی نام بتلائے ہیں) حنین رہے۔ پانچوں ایک ہی نام بتلائے ہیں) حنین رہے۔ واقد رہے گئے، ابوواقد رہے گئے، قسام رہے گئے، ابو عسیب رہے گئے، ابومو یہبہ رہے گئے، یہ سب غلاموں کے نام ہیں۔

بیه کنیزی تقیس به کمی ام رافع ، میمونه بنت سعد ، خضیره ، رضوی ، رکیشحه ، امّ ضمیر ، میمونه بنت انی عسیب ، ماریه ، رسیانه به رضی الله تعالی عنهن ..

خدام: (بعنی گھرکے بیا خاص خاص کام کرنے والے)

حضرت انس في الله ان كم تعلق اكثر كام تھے۔

حضرت عقبہ بن عامر جہنی رہے ہے۔ اسلح بن شریک بیداونٹنی کے ساتھ رہتے تھے حضرت بلال رہے ہوزن تھے۔

سعد، حضرت البوذر غفاری، ان حضرات کے ذمہ آمدو خرج کا نظام تھا۔ ایمن بن عبید ان کے متعلق وضو و استنجاکی خدمت تھی۔ حضرت معیقیب ایمن رہنے ہے کی والدہ ان کے یاس انگشتری (انگوٹھی)ر ہتی تھی۔

#### مۇزنىن:

كل جارتھ\_

دومدینه میں حضرت بلال رضط اور حضرت عبدالله ابن اُمّ مکتوم رضط ایک قبا میں حضرت سعد القرط رضط الکی ایک مکه میں حضرت ابومحذورہ رضط الله م

#### حارسين: (يعنى جوآپ على كابيره ديتے تھے)

حضرت سعد بن معاذ رضی بر میں، حضرت محد بن مسلمہ رضی احدیں حضرت رخی بن مسلمہ رضی احدیث حضرت رخی بن مسلمہ رضی اور عباد بن بشر رضی بعض اوقات بیہ کام کیا مگر جب آیت والله یعصم ک من النامس (کہ الله تعالی لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے) نازل ہوئی تو آپ کی حفاظت فرمائیں گے) نازل ہوئی تو آپ کی النامس دیا۔

#### كانتين: (يعني آپ على كانتين)

ضارب اعتاق: (مینی جولوگ آپ اینی کی پیتی میں واجب القتل مجرموں کی گرون مارتے تھے)

حضرت على رفيطينية، حضرت زبير بن عوام رفيطينية، حضرت مقداد بن عمر رفيطينية، حضرت مقداد بن عمر رفيطينية، حضرت محد بن مسلمه رفيطينية، حضرت عام بن ثابت رفيطينية، ضحاك بن سفيان رفيطينية وضرت على معايت بين نظم كبنه واله اور تقرير كرن والها)

حضرت کعب بن مالک رخ پینی به مضرت عبدالله بن رواحه رفینی به اور حضرت حسان بن ثابت رخ پینی به سب شاعر تھے۔مقرر حضرت ثابت قیس بن شاس رخ پینی به تھے۔

#### من المواجب

الَيُهِنَّ تُعْزَى الْمَكَرُ مَاتُ وَتُنْسَبُ وَحَفْصَةُ تَتْلُوْ هُنَّ هِنْدٌ وَ زَيْنَبُ ثَلاَثٌ وَسُتُّ ذِكْرُ هُنَّ مُهَذَّبُ مِنَ الشَّرْقِ يَشْرَقُ ثُمَّ فِي الْغَرْبِ يَغْرُبُ تُوفِي رَسُولُ اللهِ عَنْ بِسْعِ بِسْوَةٍ فَعَائِشَةً مَيْمُونَةً وَصَفِيّةٌ جُويْرِيَّةُ مَعَ رَمْلَةَ ثُمَّ سَوْدَةُ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ اللهُ مَادَامَ شَارِقٌ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ اللهُ مَادَامَ شَارِقٌ

- "جناب رسول الله ﷺ نے نوبیدیاں جھوڑ کروفات فرمائی کہ ان کی حرمت امور شریفہ منسوب کئے جاتے ہیں۔
- 🕡 اوروہ عائشہ ہیں، میمونہ ہیں، صفیہ ہیں، حفصہ ہیں، ان کے بعد ہند اور زینب ہیں۔
- جویریہ بیں، رملہ بیں پھرسودہ بیں۔ یہ کل نوہ و کیں کہ ان کاذکر مہذب ہے۔
   سواللہ تعالیٰ آپ پر رحمت بھیجے جب تک آفیاب مشرق سے نکلے اور مغرب میں

غروب ہو۔"



#### — ستائيسويں فصل —

# آب على وفات كاآب على اورآب على كامت بر نعمت اور رحمت الهيد كممل مونے كي بيان ميں

بلاشبہ آپ ﷺ کی وفات کا واقعہ ایسا جان لینے اور ہوش اڑا دینے والا ہے کہ اس کی طرح دوسرا کوئی واقعہ نہیں ہوسکتا۔ لیکن آپﷺ کی شان رحمت للعالمین الیں ہے کہ اس واقعہ میں بھی اس کا اثر کامل طور پر ظاہر ہوا۔ یعنی یہ وفات بھی اللہ تعالیٰ کی لمرف سے امت کے لئے رحمت الہیہ کا اظہار ہوا۔

آپ ﷺ خود رحمت ہیں تو آپ ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی کس قدر رحمت نازل ہوئی ہوگی تویہ وفات بھی آپ ﷺ کے لئے بڑی نعمت ہوئی۔

ان ہی دونوں باتوں کے متعلّق روایات کو ذیل میں ذکر کیاجا تاہے۔

مہلی روایت: حضرت جابر رفی ہے روایت ہے کہ جب سورة اذاجاء نصراللہ نازل ہوئی توجناب رسول اللہ علیہ السلام سے فرمایا مجھ کومیری موت کی خبر اشارے سے سنائی گئ ہے۔ جبر کی علیہ السلام نے جواب دیا: "والاخوة خیر اشارے سے سنائی گئ ہے۔ جبر کیل علیہ السلام نے جواب دیا: "والاخوة خیر انگارے من الاولی" دیائی آخرت آپ کے لئے دنیا سے بہتر ہے۔"

گُلگُرُها: اس سے معلوم ہوا کہ آخرت ملاء اعلی کاسفرآپ کے زیادہ فائدے والا ہے اس میں دو وجہیں ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالی سے بغیر حجاب کے ملاقات ہے دوسرے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنامقام قرب بھی دکھنا ہے۔

فُالگُرہ: اس ہے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے آخرت کے سفر کو پہند فرمایا آپ ﷺ کی بہند آخرت کے اچھا ہونے کی بڑی دلیل ہے۔

چو محی روایت به که آپ الله تعالی عنها به روایت به که آپ الله تعالی عنها به روایت به که آپ الله صحت میں فرمایا کرتے ہے: جس نبی کی وفات ہوتی ہے اس کو جنت میں اس کے رہنے کا مقام و کھا کر اختیار ویا جاتا ہے۔ جب آپ الله کی شدت ہوئی تو اوپر نگاہ اٹھا کر فرماتے ہے۔ "اکلہ مالا گاؤینی الا کے رفقاء کو اختیار کر فرماتے ہے۔ "اکلہ مالو فینی الا کے رفقاء کو اختیار کرتا ہوں۔" (بخاری وسلم)

اور سیح ابن حبان میں رفیق اعلی کے بعد آپ ﷺ سے یہ زیادتی بھی نقل کی گئی ہے مع جبرئيل وميكائيل و اسرافيل - (رفيق اعلى جو جبرائيل، ميكائيل اور اسرافيل بين -) یا شیجوس روابیت: جناب رسول الله عظظ نے فرمایا: مجھ کو دو اختیار دیے گئے ایک بید که دنیامیں اتنار ہوں کہ اپی اُمّت کی فتوحات دیکھوں، دوسرے (آخرت کو چلنے میں) جلدی کروں، میں نے جلدی جانے کوہی اختیار کیا۔ (رواہ عبدالرزاق عن طاؤس مرسلا) مجھٹی روابیت: ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ملک الموت نے عرض کیا: حق تعالى شاندنے مجھ كو بھيجاہے، اگر آپ فرمائيس توروح قبض كرول اور اگر آپ فرمائيس تو قبض نہ کروں مجھ کو تھم ہے کہ آپ کے تھم کی اطاعت کروں۔ آپ عظما نے جبرتيل الطَيْعَالِي كل طرف و كيها جبرتيل الطَيْعَالِ في كها: الد محد ( عَظِيلًا) الله تعالى آب كى ملاقات کامشاق ہے۔آپ ﷺ نے ملک الموت کوروح قبض کرنے کی اجازت وی۔ بیہقی نے ان اللّٰه قد اشتاق الی لقائک کی تفسیر میں کہاہے معناه قد ار ادلقائک بان يردك من دنياك الى معادك زيادة في قربك و كرامتك <sup>لي</sup>خى *الله تع*الى آپ کی ملاقات کا مشاق ہے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اس لئے چاہتے ہیں تاکہ آپ کے قرب اور آپ کی کرامت کی زیادتی کی وجہ سے آپ کو آپ کے مُعكانے يركے جانيں۔(بيهق)

 آگھویں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی جب اپنیبر کو اسے کی اُمت پر رحمت کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں آمت پر رحمت کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں آمت کے بیغیر کو اس بیغیر کو اس بیغیر کو اس آمت کے بیغیر کو اس آمت کے بیغیر کو اس آمت کے بیغیر کو آمت کی آمت کی آمت کی اُمت کی ارادہ فرماتے ہیں تو پیغیر کے زندہ رہتے ہوئے اس کو سزادیتے ہیں اور ہلاک کر دیتے ہیں۔ وہ پیغیر کی آنکھیں کر دیتے ہیں۔ وہ پیغیر کی گھتار ہتا ہے۔ اس کے ہلاک ہونے سے اس پیغیر کی آنکھیں مُمتدی کرتے ہیں کیونکہ ان لوگول نے اس پیغیر کو جھٹلایا تھا اور نا فرمانی کی تھی۔ رسلم) گاگڑھ: اس حدیث سے آپ ﷺ کے سفر آخرت کا امت کے حق میں رحمت ہونا ثابت ہوا معلوم ہوا۔ جیسے پہلی روایات میں خود آپ ﷺ کے حق میں مکتل نعمت ہونا ثابت ہوا معلوم ہوا۔ جیسے پہلی روایات میں خود آپ ﷺ کے حق میں مکتل نعمت ہونا ثابت ہوا

نوس روابیت: حضرت عائشہ رضی اللہ نعالی عنہا نے رسول اللہ ﷺ ہوچھا:
جس کاکوئی بچہ آگے نہ گیا ہو بعنی (بچپن میں اس کا انتقال نہ ہوا ہو تو اس کے لئے توشہ
کون ہوگا کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا نقا کہ جس کا چھوٹا بچہ فوت ہوگیا ہے وہ اس کے
لئے آخرت میں توشہ ہے) آپ ﷺ نے فرمایا: اپن اُمّت کے لئے میں آگے جاتا ہوں
کیونکہ میری (وفات کے) برابر ان پر کوئی مصیبت نہ ہوگی۔

گُارگرہ: اس حدیث سے بھی آپ ﷺ کی وفات کی ایک حکمت اُمّت کے لئے معلوم ہوئی کہ اس پر صبر کرنے سے تواب عظیم کے شخص ہوئے۔

وسوس روایت: آپ ﷺ نے فرمایا: جس پر کوئی مصیبت بڑے وہ میری (وفات کے واقعہ)مصیبت کویاد کرکے تسلی حاصل کرے۔(ابن ماجه)

فالكره: اس روايت مين ثواب كے علاوہ ايك اور حكمت تسلى كى معلوم ہوتى ہے۔

سیار ہوس روابت: قیس بن سعد نظی ہے روابت ہے کہ میں حیرہ میں ایک رئیس کے سامنے رعایا کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر آیا اور حضورے عرض کیا کہ آپ کے سامنے تو سجدہ کرنا اور زیادہ زیبا ہے۔ آپ بھی نے فرمایا: اچھا اگرتم میری قبر پر گزرو تو کیا اس کو بھی سجدہ کروگے۔ میں نے عرض کیا: نہیں آپ بھی نے فرمایا: تم ابیامت کرو۔

گاگرہ: آپ کے سوال کامطلب یہ ظاہر فرماناتھا کہ تمہارے اقرارے یہ بات ثابت ہوئی کہ جس کو سجدہ کیا جائے اس کے لئے زندہ ہوناضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حی (زندہ) حقیق حق تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں اس لئے سجدہ بھی صرف ای کے لائق ہے۔ اس حدیث سے بھی وفات کی ایک حکمت معلوم ہوئی کہ اگر آپ کی ہیشہ ظاہر میں زندہ رہتے تو عجب نہیں کہ ہزاروں نادانوں کو آپ پر اللہ ہونے کا شبہ ہوجاتا۔ اس میں زندہ رہتے تو عجب نہیں کہ ہزاروں نادانوں کو آپ پر اللہ ہونے کا شبہ ہوجاتا۔ اس کے اُمّت کے لئے یہ بڑی رحمت ہے۔

الكرائي : بداختلاف مسائل اجتهاد بدين قرآن پاكى آيتوں كے عنى بين اختلاف كى وجہ سے ہوتا ہے جس ميں ہر شخص كامقصد دليل شرعى كا اتباع ہے اس ميں اُمّت كے لئے سہولت ہے اس كے يہ بھى رحمت ہے۔ اختلاف تو اجتہاد كى وجہ سے ہوتا ہے تو

اگر آپ ﷺ تشریف فرما ہوتے تو پھر ہر موقع کے لئے آپ سے تھم معلوم ہوجا تا تو اجتہاد کی ضرورت پیش نہ آتی تو اجتہاد کاباب کیسے کشادہ ہوتا۔

لیکن اس کامطلب یہ نہیں کہ آپ انگیا کی وفات کسی طرح بھی مصیبت نہیں ہے۔ کیونکہ خود روایات بالا میں بعض حکمتیں مصیبت ہونے کی وجہ سے ہی ہیں۔ دوسری بات صحابہ جو انبیاء کرام کے بعد کامل ترین ہیں ان سے بھی وفات پر پریشانی کے اقوال و افعال ظاہر ہوئے ہیں۔ صرف یکی نہیں اس مصیبت پر فرشتوں تک کا افسوس کرنا اور رونا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ بیہتی کی روایت میں ہے کہ آپ انگیا کے آخری وقت جرئیل النگیا کے آخری وقت جرئیل النگیا کے فرمایا: "هذا آخر موطی من الارض" بعنی "یہ میرا زمین پر آخری مرتبہ آنا ہے۔ "اس سے بھی افسوس ظاہر ہوتا ہے۔

حضرت علی صفی الله سے روایت ہے جب روح قبض ہوئی تو ملک الموت روتے ہوئے آسمان پر چڑھے اور میں نے آسمان سے آوازشی واہ محمدا! (اے محمد) اس سے حضرت عزائیل کارونا ثابت ہے۔(الوقیم)

حضرت انس بھٹی سے روایت ہے کہ خضرعلیہ السلام آپ بھٹی کی تعزیت کے لئے صحابہ کے بیاس آئے اور انکارونا بھی ثابت ہے۔ اگر حضرت خضرعلیہ السلام پینمبر ہوں تو پینمبر الل سُنت کے ہال فرشتوں سے افضل ہوتا ہے تو انکارونا فرشتوں سے بھی زیادہ عجیب ہے جو اس واقعہ کے مصیبت ہونے کی نشانی ہے۔

حضرت الوموی اشعری رفیقی سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:
میں اپنے اصحاب کے لئے اُمن کا سبب ہول جب میں چلا جاؤں گا تو وہ بلائیں جن کے
آنے کا وعدہ کیا گیا ہے (فتنے اور جنگیں) ان پر آئیں گی۔ میرے اصحاب میری اُمت
کے لئے اُمن کا سبب ہیں جب میرے اصحاب چلے جائیں گے تو وہ بلائیں جن کے آنے
کا وعدہ کیا گیا ہے (بدعات وشرور) اُمّت پر آئیں گی۔

گزشتہ روایت میں حضرت اُمم ایمن کا قول کہ آسان سے وحی منقطع ہوگئ جس نے

حضرت ابوبکر نظر المنظمیٰ وعمر نظر الله کا که محکی را دیا ، آچکا ہے۔ یہ تنیوں باتیں اس کے مصیبت ہونے پرواضح ولیل ہیں۔

#### ابتدائے مرض:

آپ ﷺ کے مرض کی ابتداء حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ہو گ اور بعض کے نزدیک حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھراور بعض کے نز دیک رہےانہ کے گھر(یہ آپ کی کنیز تھیں) پیرے دن بعض کے نز دیک ہفتہ کے دن اور بعض سے نز دیک بدھ سے دن مرض کی ابتدا ہوئی۔مرض کی کل مدت بعض نے تیرہ دن بعض نے چودہ دن بعض نے بارہ بعض نے دس دن بتائی ہے۔ میرے نز دیک اس اختلاف کے ختم ہونے کی صورت یہ ہے کہ مرض کی ابتداء کو بعض لوگ ہلکا مجھ کرشار نہیں کرتے بعض لوگ شار کرتے ہیں اب سارے قول جمع ہوجاً میں گے۔ مرض درد سرے شروع ہوا بھر اس میں بخار بڑھ گیا۔ خیبر میں آپ ﷺ کو يهوديون نے كوشت ميں جوز ہرديا تھا آپ بھائے نے اس مرض ميں اس زہر كے بارے میں فرمایا: (جھے) اس زہر کا اثر بمیشہ ہوتار ہا مگراب اس نے اپنا کام بورا کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اللے کو زہر سے شہادت ہوگی۔ چنانچہ ابن مسعود ضیط اور بعض سلف بھی اس کے قائل شھے۔

بعض ضعیف روایات میں آپ اُلی کا مرض ذات المجنب آیا ہے اور بعض روایات میں خود آپ کے ارشاد ہے اس کی نفی آئی ہے۔ بعض علماء نے ان دونوں روایات کی جمع کرنے کے لئے یہ کہا ہے کہ ذات المجنب وقسم کا ہوتا ہے۔ ایک سوجن کی گرمی ہے، دوسرا پسلیوں کے در میان رت (ہوا) کے رک جانے ہے ہو۔ اول کی نفی ہے دوسرے کا اثبات۔ ابن سعد کی روایت میں صاف ہے کہ رسول اللہ اللہ کا عامرہ یعنی درد کوکھ کا دورہ ہوتا تھا اس میں شدت ہوگئی۔

جب مرض میں شدت ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضیطی کو نماز بڑھائے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے سترہ نمازیں پڑھائیں۔ در میان میں ایک وقت نہایت تکلّف ہے آپ ﷺ نے بھی بیٹھ کر نمازیڑھائی۔ایک صحابی کے رہے وغم کو سن کرباہر مسجد میں تشریف لاکے اور منبر پر بیٹھ کر بہت سی صیتیں اور تصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ واحدی نے عبداللہ بن مسعوض ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے وفات کے قریب ہم لوگوں کو حضرت عائشہ کے گھر میں جمع فرمایا: سفر کے قریب ہونے کی خبر سنائی۔ ہم نے عرض کیا: يارسول الله! آب على كون دے كا؟ فرمايا: ميرے كھروالے - ہمنے عرض كيا: يا رسول الله! آب الله كوكس كير عيس كفن دس ؟ فرمايا: مير ان بى كيرون میں (آپ کالباس رداء (چادر) و ازار (تہد) وقمیص ہوتا تھا) اور اگر چاہومصر کے سفید كيرُول ميں يا يمنى جادرجوڑہ ميں كفن دينا۔ ہم نے عرض كيا: يارسول الله إ آپ كى نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ فرمایا: جب عسل کفن سے فارغ ہوجاؤ تومیرا جنازہ قبرے قریب ركه كربهث جانا پہلے ملائكہ نماز پڑھیں گے پھرتم جماعت درجماعت آتے جاتے اور نماز . پڑھتے جانا۔ (تم میں) پہلے اہل ہیت کے مرد پڑھیں پھران کی عورتیں پھرتم لوگ۔ ہم نے عرض کیا: قبر میں کون اتارے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میرے اہل بیت اور ان کے ساتھ فرشتے ہوں گے (طبرانی نے اس کو روابیت کیا ہے اور بہت ہی ضعیف روایت ہے)

ایک دن جب مسجد میں حضرت الوبکر خیا مصابہ کو نماز پڑھارہ سے آپ نے دولت خانہ (گھر)کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کو دیکھ کر تبسم فرمایا۔ لوگ سمجھے کہ آپ تشریف لائیں گے اس وقت صحابہ کی بیتانی کا عجیب حال تھا قریب تھا کہ نماز میں کچھ پریشانی ہوجائے اور حضرت الوبکر دیرے بیتے ہنا چاہا آپ ایک نے دست مبارک سے ارشاد فرمایا: نماز بوری کرو اور پردہ چھوڑ کر دولت خانہ میں تشریف لے گئے۔ آپ ایک کی حیات میں یہ آخری زیارت تھی۔

#### آپ هنگنگی وفات:

آپ ﷺ کی وفات رہیج الاوّل کے شروع میں سن دس جری پیرے دن زوال ہے پہلے یازوال کے بعد ہوئی۔ دفن میں تاخیر کی بہت سی وجوہات ہوئیں کہ بعض صحابہ پروحشت اور حیرت کا ایباعالم ہوا کہ ان کو آپ ﷺ کی وفات کالقین ہی نہ ہوا، بعض ہوش میں نہ رہے اور بعض کو آپ ﷺ کے نسل ، کفن کے احکامات کے بارے میں علم نہیں تھاکیونکہ آپ ﷺ کوعام آدمی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ آپ ﷺ کے ساتھ کچھ خصوصیت ہوگی۔جو بات آپ ﷺ کے کفن دفن کے متعلّق بتائی وہ اس لئے مشہور نہ تھی کہ صحابہ نے اس کوعام سوالات کی طرح باد نہ کیا اور دل بھی کیسے گوارا سرتا کہ آپ ﷺ کی وفات کانام بھی زبان پر لائیں اگرچہ ستقل مزاج مقربین صحابہ نے ان باتوں کو بھی معلوم کر لیا تھا۔ مگرعام طور پر ان معلومات کا ذخیرہ جمع کے پاس نہ تھا۔ بھراسلام کی آیندہ حفاظت کے انتظام کی فکر بھی ایک منتقل فکر تھی اور یہ فکر سب سے اہم فکر تھی۔ اس کے لئے ضرورت اس بات کی تھی کہ کسی ایک آدمی کو حاکم بنایا جائے اور سب اس پر مجتمع اور متفق ہوجائیں تو پچھ دیر تواس وجہ ہے بھی ہوئی۔ پھر آپ ﷺ ی نمازلوگوں نے الگ الگ پڑھ کیونکہ آپ ﷺ کے جسد مبارک میں تغیر کا احتال نہ تھا اس لئے ہیں چاہا کہ سب اس نمازے شرف حاصل کرلیں ان تمام ہاتوں کی وجہ ہے دفن میں دیر آنالاز می چیز تھی۔

# آپ طِلْنَا كَى تدفين:

۔ چنانچہ پیر کا دن اور اگلامنگل کا دن گزرنے کے بعد بدھ کی رات آپ ﷺ وفن کئے ۔ ایک روایت میں ہے کے سایک روایت میں ہے کہ منگل کے دن دفن ہوئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بدھ کے دن دفن ہوئے۔ گریہ دونوں روایتیں بھی پہلی روایت کی طرح ہی ہیں کہ بدھ کے دن دفن ہوئے۔ گریہ دونوں روایتیں بھی پہلی روایت کی طرح ہی ہیں

اس طرح کہ عرب کے لوگوں کے حساب ہیں رات شروع ہوجائے سے تاریخ برل جاتی ہے اس وجہ سے منگل گزرنے کے بعد کی رات کو بدھ کا دن کہہ دیا اور بعض لوگ رات کو بدھ کا دن کہہ دیا اور بعض لوگ رات کو گزرے ہوئے دن کا حصہ شار کرتے ہیں اس لئے منگل کی رات کہہ دیا۔ بچ تو یہ ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہوش اڑانے والا تھا کہ اس کی وجہ سے تو آپ بھی میت جلدی دفن ہوئے۔ورنہ مہینوں کے بعد بھی ہوتے تو عجیب بات نہ تھی۔ صحابہ کا بہت جلدی دفن ہوئے۔ورنہ مہینوں کے بعد بھی ہوتے تو عجیب بات نہ تھی۔ صحابہ کا ایسی حالت میں یہ استقلال حضور پر نور بھی کی صحبت و تربیت کا ہی فیض تھا۔

اے ترا خارے بیا نشکتہ کے دانی کہ چیستہ حال شیرانے کہ شمشیر بلا برسرخورند

ترجمہ: ''اے وہ شخص جس کے پاؤل میں کا نٹابھی نہ چبھاہو تو کیاجا نتا ہے، ان شیروں کا حال کیا جنہوں ہیں۔''

#### آب المنظمة كاعسل:

بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ جب آپ اللہ کوشل وینا چاہا تو پریشانی ہوئی کہ آپ اللہ کے کپڑے تمام مردوں کی طرح اتاریں جائیں یا کپڑوں کے ساتھ عسل دیا جائے جب اس میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو مسلط (طاری) کیا اور گھرکے گوشہ (کونے) ہے ایک کہنے والے نے کہا اور یہ معلوم نہ ہوا کہ وہ کون ہے کہ کپڑول کے ساتھ عسل دو۔ قیص کے اوپر سے پانی ڈالے جاتے اور قیص سمیت ملتے تھے۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ اس وقت ایک تیز خوشبود ارہوا آھی پھر آپ ایک گاکر نہ نیوڑویا گیا۔

#### آب والمنظمة كاكفن:

آب السلط المسام على المست على المال الله المست على المالية المست على المست ع

رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث کوسب سے زیادہ سیجے کہاہے کہ آپ ﷺ کو تین سفید سنی کیڑوں میں کفن دیا گیا۔ جن میں قبیص اور عمامہ نہ تھا۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں کا قول نفل کیا کہ دوسفید کیڑے اور ایک مخطط (دھاری دار) کیڑے میں کفن دیا گیا۔ انہوں نے فرمایا: مخطط کیڑا لایا تو گیا تھا مگروالیں کر دیا گیا تھا اس میں کفن نہیں دیا گیا۔ (بخاری وسلم)

شیخین کی روایت ہے کہ وہ تینول کپڑے سوت کے تھے(اور حنفیہ نے قیمی کواس کئے مسنون کہاہے کہ خود حضور ﷺ نے ایک میت کو قیص میں کفن دیا (بخاری وسلم)
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث جس میں قیص کی نفی ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس قیص میں حضور پر نور ﷺ کونسل دیا تصاوہ نکال کی گئی تھی۔ نووی نے ای کو صحیح کہا ہے۔عقلی وجہ ہے بھی بی صحیح لگتاہے کیونکہ اگروہ قیص رہتی تو او پر کاساراکفن تر ہو کر خراب ہوجاتا۔

ابوداؤد کی روایت جس میں اس قمیص کے ساتھ دفن کیا گیا آیا ہے بزید بن زیاد رادی کی وجہ سے ضعیف ہے۔)

### آپ ﷺ کی نماز جنازه:

حضرت ابن عباس فران ہے روایت ہے کہ جب آپ اللہ کا جنازہ تیار کر کے سے میں گیا تو پہلے مردوں نے جماعت در جماعت کی صورت میں نماز پڑھی پھر عورتیں آئیں بھر بیچ آئے۔اس نماز میں کوئی امام نہیں بنا۔(ابن ماجہ)

#### آب المناكم كادفن مونا:

 کرتے ہیں، آپ ﷺ کو اس جگہ دفن کروجہاں آپ ﷺ کابستر تھا۔ (ترندی) اس سے بیہ لازم نہیں آتا کہ ہرنبی کا مدفن ان کی وفات کی جگہ ہی ہو بلکہ صرف وفات کی جگہ میں دفن کی جگہ بیندیدہ ہونا ثابت ہوتا ہے اگر دومسرے لوگ اپنے ارادہ یا کسی عذر کی وجہ سے دوسری جگہ دفن کر دیں تو اور بات ہے۔

#### آب السيالي عبر:

حضرت الوطلح رفض نے آپ بھی کی لد کھودی۔ قبر شریف میں چار حضرات حضرت علی رفت عباس کی دوصا جزادے حضرت علی رفت عباس کی کھر پر تو پکی اینشیں کھڑی گئیں۔ شقران نے جو قشم اور فضل نے اتارا۔ آپ بھی کی لحد پر تو پکی اینشیں کھڑی گئیں۔ شقران نے جو آپ کی آزاد کئے ہوئے غلام سے اپنی رائے سے نجران کا بنا ہوا کھیں جس کو آپ بھی اوڑھا کرتے سے قبر شریف میں بچھادیا تھا گر ابن عبدالبرنے نقل کیا ہے کہ وہ پھر نکال لیا گیا۔ حضرت بلال رفی کھی نے ایک مشک پانی کی قبر شریف پر چھڑک دی مرم نے کی طرف سے چھڑکنا شروع کیا۔ بخاری میں سفیان تمار سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ بھی کی قبر شریف کو بان کی شکل کی دیکھی ہے۔

دارمی نے حضرت انس تعریفی سے روایت کیا ہے کہ میں نے آپ ایک کی مدینہ تشریف آوری والے دن سے زیادہ کوئی دن اچھا اور روشن تر نہیں دیکھا اور بوم وفات سے زیادہ برا اور تاریک تر کوئی دن نہیں دیکھا۔

ترمذی نے ان سے روایت کیا ہے کہ جس روز حضور ﷺ مدینہ تشریف لائے ہیں اس کی ہر چیز تاریک اس کی ہر چیز تاریک ہر چیز تاریک ہوگئی اور جس روز آپ ﷺ کی وفات ہوئی ہے اس کی ہر چیز تاریک ہوگئی اور ابھی آپ ﷺ کو دفن کر کے مٹی سے ہاتھ بھی جھاڑے ہی ہے کہ اپنے قلوب کو ہم نے بدلا ہوا پایا (اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے عقیدے یا عمل میں فرق آگیا بلکہ آپ ﷺ کے قرب وصحبت ومشاہدہ کے ساتھ جو انوار خاص ہے وہ نہ فرق آگیا بلکہ آپ ﷺ کے قرب وصحبت ومشاہدہ کے ساتھ جو انوار خاص ہے وہ نہ

رہےاورشیخ کامل سے قریب اور دور ہونے کافرق اب بھی نظر آتا ہے)

#### آپ النظامی قبرشریف کی زیارت:

قرشریف کی زیارت میں صحیح حدیثیں آئی ہیں چانچہ دار قطنی میں ابن عمر عرفیہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ نے ارشاد فرمایا من ذار قبری و جبت له شفاعتی (یعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی) اور عبد الحق نے اپنے احکام و طی و صغری میں اس کو روایت کرکے اس سے سکوت کیا اور ان کا سکوت اس کی صحیح ہونے کی دلیل ہے اور مجم کیر طبرانی میں ہے کہ حضور علیہ نے ان کا سکوت اس کی حضور علیہ نے ارشاو فرمایا: مَنْ جَائِنِی ذَائِرًا الاَ تَحْمِلُهُ حَاجَةً اللَّذِیارَتِی کَانَ حَقَّاعَلَیّ اَنْ اکْوْنَ مَنْ عَائِمِی میری زیارت کے لئے آئے (اور) میری زیارت کے علاوہ کی ضرورت کی وجہ سے نہ آئے تو جھ پر اس کا حق ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔

اس کو ابن السکن نے سیح کہاہے۔

ایک صدیث میں جو وارد ہے لا تشد الوحال الا الی ثلثة مساجد وہ سفرالی القبر الشریف کی نہی پردلالت نہیں کرتی۔ اس کی تفصیل بڑی کتابوں میں دیکھ لی جائے۔

الاً يَا رَسُولَ اللهِ كُنْتَ رَجَاءَنَا وَكُنْتَ رَحِيْمًا هَادِيًّا وَ مُعَلِّمًا فِدًى لِرَسُولِ اللهِ أُمِّنَى وَحَالَتِنَى فَلُوْ اَنَّ رَبَّ النَّاسِ اَبْقَٰى نَبِيَّنَا عَلَيْكَ مِنَ اللهِ السَّلاَمُ تَحَيَّةً

وَكُنْتَ بِنَا بَرًّا وَلَمْ تَكُ جَافِيًا لِيَبْكِ عَلَيْكَ الْيَوْمَ مَنْ كَانَ بَاكِيًا وَعَمِّىٰ وَخَالِى ثُمَّ نَفْسِىٰ وَمَا لِيَا سَعِدْنَا وَلَكِنْ آمُرُهُ كَانَ مَاضِيًا وَأُدْخِلْتَ جَنَّاتٍ مِنَ الْعَدْنِ رَاضِيًا

- 🛈 یارسول الله آپ ﷺ ہمارے امید گاہ تھے اور آپ ﷺ ہم پر شفیق تھے اور سخت ندیجے۔ ندیتھے۔
- 🗗 اور آپ ﷺ رحیم ہادی اور تعلیم فرمانے والے تھے جس کورونا ہو آج آپ ﷺ پر روئے۔
- اگر پروردگار عالم ہمارے نبی کو باقی رکھتا تو ہم سعادت اندوز ہوتے لیکن اس کا تھلم
   نافذ ہونے والا ہے۔
- آپ ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہواور آپ ﷺ جنات عدن میں راضی ہوکر داخل کئے جائیں۔



# — اٹھائیسویں فصل — آپ ﷺ کے عالم برزخ میں تشریف رکھتے کے بارے میں چند حالات اور واقعات کے بیان میں

مہم کی روابت: ابن المبارک یے حضرت سعید بن المستب ری ہے روایت کیا ہے کہ کوئی دن ایسانہیں ہے کہ نبی ﷺ پر آپﷺ کی اُمّت کے اعمال صبح شام پیش نہ کئے جاتے ہوں۔(کذافی المواہب)

ووسرى روابيت: حضرت الوالدرداء رضيطه سے روابیت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھا سکے لیس خدا کے پینبرزندہ ہوتے ہیں ان کورزق دیا جا تا ہے۔ (کذانی المشکوة)

گاری : آپ ایک کا قبر شریف میں زندہ رہنا ثابت ہوا۔ یہ رزق اس عالم کے مناسب ہوتا ہے۔ اگرچہ شہداء کے لئے بھی رزق کا دیا جانا روایت میں آیا ہے مگر انبیاء علیہم السلام شہداء سے زیادہ کامل اور قوی ہیں۔

تغیسری روایت: حضرت انس رفیطی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: انبیاء علیہم السلام اپنی قبرول میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔(کذافی المواہب)

فَارِّرُهُ: یہ نماز پڑھناظم کو پورا کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ لذت کے لئے ہے اور اس حیات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ ﷺ کو ہر جگہ بکارنا جائز ہے کیونکہ مشکوۃ میں بیہتی سے بروایت حضرت انس ﷺ خود حضور ﷺ کا ارشاد منقول ہے جو شخص میری قبرکے پاس درود شریف پڑھتا ہے اس کو میں خود سن لیتا ہوں اور جوشخص دور سے درود ہھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچایا جاتا ہے بیغی فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے جیسا کہ مشکوۃ ہی بنی اور دارمی سے بروایت ابن مسعود نقول ہے کہ اللہ تعالی اور دارمی سے بروایت ابن مسعود نقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پچھ فرشتے زمین میں گشت کرنے کے لئے مقرر ہیں، جو میری اُتمت کی طرف سے مجھ کوسلام پہنچاتے رہتے ہیں۔

چوسی روایت: کعب احبار رفیجی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کے پاس
آئے۔ جو لوگ وہال موجود ہے انہوں نے رسول اللہ بھی کا ذکر کیا۔ تو حضرت
کعب رفیجی نے فرمایا: کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں ستر ہزار فرشتے حضور بھی گی قبر
پرنہ آتے ہوں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ بھی قبر مبارک کو بازومارتے ہوئے گیر
لیتے ہیں۔ اور آپ بھی پر درود شریف پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ شام ہوتی ہے تووہ
فرشتے آسان کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ ای طرح دو سرے فرشتے اترتے ہیں اور
ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن جب قبر کی زمین شق ہوگی تو
آپ بھی ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ باہر تشریف لائیں گے۔ وہ آپ بھی کو لے کر
چلیں گے۔ (داری، مشکوہ عن نبیہ بن وہب)

اس سے آپ ایک کی بری بزرگی برزخ میں ظاہرہے۔۔

پانچوس رواست: حضوت ابوہریرہ دینے اللہ سے حضور ﷺ کاار شاد نقل کیا گیاہے کہ جوشخص مجھ پر سلام بھیجتاہے اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح کووالیس لوٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کے سلام کاجواب دیتا ہوں۔(مشکوہ عن الی ذرجیہ تی عن الی ہریرہ)

خلاصہ: تمام روایات سے آپ ﷺ کے زندہ ہونے اور فرشتوں کا آپ ﷺ کا اکرام کرنے کے علاوہ چند باتیں معلوم ہوتی ہیں اُمّت کے اعمال کا دیکھنا، نماز پڑھنا، عالم بزرخ کے علاوہ چند باتیں معلوم کا قریب سے خود سننا اور دورسے فرشتوں عالم بزرخ کے مناسب غذا نوش فرمانا، سلام کا قریب سے خود سننا اور دورسے فرشتوں

کے ذریعے سے سننا اور جواب وینا۔

یہ تو ہمیشہ ثابت ہیں اور بھی اُمّت کے خاص لوگوں سے بیداری کی حالت میں آپ اور ہدایت فرمانا بھی اخبار وآ ثار میں موجود ہے۔خواب کی حالت اور کشف میں تو ایسے واقعات کا شار کرنا ہی ناممکن ہے اور الن تمام کامول کو ایک وقت میں کیسے کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں قریب کے آدمی کے سلام کو خوب سن رہے میں اور ایک کو جواب دے رہے ہیں وغیرہ کیونکہ عالم برزخ میں روح کو وسعت ہوتی ہیں اور ایک کو جواب دے رہے ہیں وغیرہ کیونکہ عالم برزخ میں روح کو وسعت ہوتی ہیں اس وسعت ہوتی ہوں ان کو ہمیشہ ماننا بات ثابت کرنا جو دلیل سے سے ثابت نہ ہویا جو باتیں بھی بھی ہوتی ہوں ان کو ہمیشہ ماننا جائز نہیں۔

#### من الروض

تَاللّٰهِ ٱقْسِمُ مَا وَافَاكَ مُنْكَسِرٌ وَلاَ احْتَمٰى بِحِمَاكَ الْمُحْتَمِى فَزَعًا وَلاَ احْتَمٰى بِحِمَاكَ الْمُحْتَمِى فَزَعًا وَلاَ اتَاكَ فَقِيْرُ الْحَالِ ذُو آمَلٍ وَلاَ اتَاكَ امْرُءٌ مِنْ ذَنْبِهٖ وَجِلَّ وَلاَ اتَاكَ امْرُءٌ مِنْ ذَنْبِهٖ وَجِلَّ وَلاَ تَاكَ امْرُءٌ مِنْ ذَنْبِهٖ وَجِلَّ وَلاَ دَعَاكَ لَهِيْفٌ عِنْدَ نَازِلَةٍ وَلاَ دَعَاكَ لَهِيْفٌ عِنْدَ نَازِلَةٍ

إلاَّ وَاصْبَحَ مِنْهُ الْكَسْرُ يَنْجَبِرُ اللَّهُ خَضَرُ اللَّهُ خَضَرُ اللَّهُ خَضَرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُرُ

میں میں سم کھاتا ہوں کہ آپ ﷺ کے (مزار شریف) کے پاس کوئی شکستہ بدحال (دعا کے لئے) نہیں پہنچا ہوگا۔ مگر اس کی بدحالی کی اصلاح ہوگئی ہوگ۔ (اس طرح سے کہ حیات برزخیہ کے سبب آپ ﷺ نے سن کر دعا فرمائی اوروہ کا میاب ہوگیا۔

- ورنہ کسی پناہ لینے والے نے گھبرا کر آپ ﷺ کے دربار میں پناہ لی گر اس امان کے ساتھ والیس ہوا۔ اس حالت سے کہ اس کو (اپنی حاضری پر) شرمندگی نہیں ہوئی (جیسا کہ ناکام جانے میں ہوتی)۔
- ورنہ آپ ﷺ کے پاس (مزار شریف پر) کوئی فقیر حال امید وار (دعا کے لئے) حاضر ہوا مگر اس کے نشان قدم (لیعنی آنے) ہی سے اس کی (حوائے کی) نہر جاری ہوگئ۔ (اس طرح سے کہ حیات برزخیہ کے سبب آپ ﷺ نے سن کر دعا فرمائی اور وہ کاماب ہوگئا)۔
- نه آپ ﷺ کے پاس (مزار شریف پر) کوئی شخص گناہ سے ڈرتا ہوا (دعاء مغفرت) کے لئے آیا مگروہ عفو کے ساتھ بخشا ہوا گیا۔ (اس طرح سے کہ حیات برزخیہ کے سبب آپ ﷺ نے سن کر دعا فرمائی اور وہ کامیاب ہوگی۔
- (اورنہ کسی مغموم نے کسی حادثہ کے وقت آپ ﷺ کو (مزار پر حاضر ہو کر دعا کے لئے) لکارا مگر آپ ﷺ کو (مزار پر حاضر ہو کر دعا کے لئے) لکارا مگر آپ ﷺ کی جانب سے مدد اور آسانی سے جواب دیا۔)(اس طرح سے کے حیات برز خیہ کے سبب آپ ﷺ نے سن کر دعا فرمائی اور وہ کامیاب ہوگیا)۔



# — انتیسوس فصل — آپ ﷺ کے خاص فضائل کے بیان میں جو قیامت کے میدان میں ظاہرہوں گے

مہلی روایت: حضرت الوہریہ نظی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: میں قیامت کے دن آدم کی اولاد (لیعنی کل آدمیوں) کا سردارہوں گا۔ سب سے پہلے میری قبرشق ہوگی (لیعنی سب سے پہلے قبرسے میں اٹھوں گا) اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ (سلم)

ووسمری روابیت: حضرت انس رفظ ہے روابیت ہے کہ رسول اللہ فیلے نے فرمایا: سارے پینمبروں میں مجھے یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ قیامت کے دن میرے مانے والے (ساری امتوں سے) زیادہ ہول گے۔ اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔(سلم)

تنیسری رواست: کثیربن مره حضری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا: میں (قیامت کے دن) براق پرسوار ہوں گا اور اس دن تمام انبیاء میں براق خصوصیت سے مجھے ہی سلے گا۔

چوتھی روابیت: حضرت جابر بن عبداللہ دی ہے ایک حدیث میں جس میں اس اللہ دی ہے ایک حدیث میں جس میں آپ ہے گئے کے خصائص کاؤکر ہے۔ارشاد نبوی منقول ہے۔ بھے کوشفاعت (کبری) عطاکی گئی ہے (جو تمام عالم کے حساب شروع ہونے کے لئے ہوگی، یہ آپ ہی کے ساتھ

مخصوص ہے)۔ (بخاری مسلم)

پانچوس روابیت: حضرت ابوسعید کی ہے حضور کی کے ساتھ جو باتیں خاص ہیں ان میں آپ کی کایہ ارشاد بھی ہے قیامت کے دن لواء الحمد (اللہ تعالیٰ کی تعریف کا جھنڈ ا) میرے ہاتھ میں ہوگا اور یہ میں فخر کے لئے نہیں کہتا، اور سارے نبی آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سب میرے اس جھنڈ ہے کے بیچے ہوں گے۔

قدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سب میرے اس جھنڈ ہے کے بیچے ہوں گے۔

زندی)

چھٹی روایت: خضرت جابر رفظ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ ارشاد فرمایا: جب سارے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے توہیں سب پہلے قبر سے اٹھوں گا، جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے توہیں ان کے آگے ہوں گا، جب سب لوگ خاموش ہوں گے توہیں ان کی طرف سے (شفاعت کے لئے) بات چیت سب لوگ خاموش ہوں گے توہیں ان کی طرف سے (شفاعت کے لئے درخواست کی جائے گی۔ کروں گا اور سارے لوگوں ہیں جھ سے شفاعت کے لئے درخواست کی جائے گی۔ جب وہ لوگ نا امید ہوں گے توہیں ان کاخوشخبری دینے والا ہوں گا۔ کرامت اور ہر خیر جب وہ لوگ نا امید ہوں گے توہیں ان کاخوشخبری دینے والا ہوں گا۔ کرامت اور ہر خیر کی تخیاں میرے پاس ہوں گی، تعریف کاجھنڈا اس روز میرے ہاتھ ہیں ہو گاہیں اپنے میں سب سے زیادہ مکرم ہوں گا ایک ہزار خادم (میرے رب کے نزدیک تمام بنی آدم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں گا ایک ہزار خادم (میرے آکرام و خدمت کے لئے ) میرے پاس آئیں گے اور جائیں گے۔ (وہ ایسے سین ہوں اگرام و خدمت کے لئے ) میرے پاس آئیں گے اور جائیں گے۔ (وہ ایسے سین ہوں گویا کہ وہ بیضے (انڈے) ہیں جو (غبار وغیرہ سے) پاک ہوں یا موتی جو بکھرے پڑے کے اگریا کہ وہ بیضے (انڈے) ہیں جو (غبار وغیرہ سے) پاک ہوں یا موتی جو بکھرے پڑے کے اگریا کہ وہ بیضے (انڈے) ہیں جو (غبار وغیرہ سے) پاک ہوں یا موتی جو بکھرے پڑے کے اگریا کہ وہ بیضے (انڈے) ہیں جو (غبار وغیرہ سے) پاک ہوں یا موتی جو بکھرے پڑے

ساتوی روایت بیک رسول اکرم ایج بریده نظیمی سے روایت ہے کہ رسول اکرم ایکی نے (زمین بھٹنے کی حالت کے بعد کے بارے میں) فرمایا: مجھ کوجنت کے نباس میں سے ایک لباس بہنایا جائے گا بھر میں عرش کی وائنی جانب کھڑا ہوں گا، مخلوق میں سے کوئی شخص میرے علاوہ اس مقام پر کھڑا نہ ہوگا۔ (ترندی)

فَا رَكَرَ المعات مِن ہے کہ غالباً یہ مقام محمودہ۔ مقام محمودی مختلف تفسیری ہیں،
ابن عباس و مجاہد ؓ کے نزویک آپ الکی گوعرش پر بٹھایا جانا اور تفسیر ابن عباس میں ہے

کہ کرسی پر بٹھایا جانا ہے۔ وار ٹی کی روایت جویہ آیا ہے کہ بھے کو ابراہیم الکی گائے کے بعد
لباس پہنایا جائے گا۔ مطلب یہ کہ لباس اور تہبند پہنائے جائیں گے۔ وہ قبرے نکلنے
کے وقت نہیں بلکہ میدان قیامت کا ذکر ہے، ایک لباس تو قبر سے نکلنے سے پہلے پہنایا
جائے گا۔ اس میں حضور بھی کوسب سے پہلے پہنایا جائے گا۔ اور ایک قبر سے نکلنے
کے بعد پہنایا جائے گا اس میں حضرت ابراہیم النگائی کوسب سے پہلے پہنایا جائے گا،
جس کی وجہ سے شاہدیہ ہوکہ مور خین کے بقول ابراہیم النگائی کو نمرود نے آگ میں

جس کی وجہ سے شاہدیہ ہوکہ مور خین کے بقول ابراہیم النگائی کو نمرود نے آگ میں
زائد کیٹر ہے اتار کر ڈالا تھا، اس کے بدلہ میں یہ صلہ ملے گا۔

توسی روابیت: حضرت سمره نظائی ہے روابت ہے کہ نی بھی نے فرمایا: ہرنی کا ایک حوض ہوگا، اور ہر ایک اس پر فخر کرے گا کہ کس کے حوض پر زیادہ لوگ آتے ہیں۔ مجھ کو امید ہے کہ میرے حوض پر زیادہ لوگ آتے ہیں۔ مجھ کو امید ہے کہ میرے حوض پر زیادہ لوگ آئیں گے (کیونکہ میری اُمّت زیادہ ہوگی)۔ (ترذی)

اُل کے وض سے زیادہ پرونق ہونا اور کے حوض سے زیادہ پرونق ہونا ثابت ہوا اور یہ آپ بھی کے خصائص میں ہے۔

 تعالیٰ کی تعربیف) کے القاء فرمائیں گے کہ اب وہ میرے ذہن میں نہیں ہیں۔ (بخاری وسلم)

فُلْکُرُه : یہ آپ ﷺ کی علمی فضیلت اس دن ظاہر ہوگی کہ ذات وصفات کے بارے میں ایسی وسیع معلومات آپ ﷺ کے ساتھ خاص ہوں گی۔

#### من القصيده

لِكُلِّ هَوْلٍ مِنَ الْآهُوالِ مُقْتَحِم مُسْتَمْسِكُوْنَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْفَصِم فَضْلاً وَإلاَّ فَقُلْ يَازَلَّهُ الْقَدَم سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَم اِذَا الْكَرِيْمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِم اِنَّ الْكَبَائِرَ فِى الْعُفْرَانِ كَاللَّمَم اِنَّ الْكَبَائِرَ فِى الْعُفْرَانِ كَاللَّمَم تَأْتِىٰ عَلَى حَسَبِ الْعَصِيَانِ فِى الْقَسَم هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِی تُرْجٰی شَفَاعَتُهُ دَعَا اِلَی اللهِ فَالْمُسْتَمْسِکُوْنَ بِهِ اِنْ لَمْ یَکُنْ فِی مَعَادِی اُخِذًا بِیَدِی اِنْ لَمْ یَکُنْ فِی مَعَادِی اُخِذًا بِیَدِی یَا اَکُرَمَ الْحَلْقِ مَا لِیْ مَنْ اَکُوْنُ وَلَى یَضْوَلَ اللهِ جَاهُكَ بِی وَلَنْ یَضِیْقَ رَسُوْلَ اللهِ جَاهُكَ بِی یَانَفُسُ لاَ تَقْنُطِی مِنْ ذَلَةٍ عَظَمَتُ یَانَفُسُ لاَ تَقْنُطِی مِنْ ذَلَةٍ عَظَمَتُ لَعَلَّ رَحْمَةً رَبِی حِیْنَ یَقْسِمُهَا لَعَلَّ رَحْمَةً رَبِی حِیْنَ یَقْسِمُهَا لَعَلَّ رَحْمَةً رَبِی حِیْنَ یَقْسِمُهَا لَعَلَّ رَحْمَةً رَبِی حِیْنَ یَقْسِمُهَا

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

قیامت کے دن سارے ہول میں وہی ایسا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ خواہ چاہیں۔
 خواہ چاہیں یانہ چاہیں۔

• حضور ﷺ نے لوگوں کو خداکی طرف بلایا۔ توجس نے آپﷺ کے طریقے کو مضبوط پکڑلیا تو اس نے ایسی رسی کو پکڑلیا جو بھی نہیں ٹوٹے گی، (بلکہ قیامت میں بھی وہ ذریعۂ شفاعت بنے گی۔)

- ک اگر حضور ﷺ براہ فضل و کرم اور ازروئے عہد آخرت میں میری دھگیری نہ فرائیں تو تو کہہ دے کہ افسوس میری لغزش قدم پر (کہ کیوں اعمال صالحہ نہ کئے)۔ فرائیس تو تو کہہ دے کہ افسوس میری لغزش قدم پر (کہ کیوں اعمال صالحہ نہ کئے)۔ اے بزرگ ترین مخلوقات (محمد علیہ السلام) ہر چھوٹے بڑے حادثے کے وقت آپ ﷺ آپ ﷺ کے علاوہ کوئی ایسانہیں کہ میں اس کی پناہ میں آجاؤں۔ (صرف آپ ﷺ کی کابھروسہ ہے)۔
- اسے رسول اللہ ﷺ امیری شفاعت کی وجہ سے آپ ﷺ کی قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس وقت کہ ضداوند کریم انتقام لینے والے کی صورت میں جلوہ فرما ہوں گے۔
   فرما ہوں گے۔
- 🕥 اے میرے نفس بڑے گناہ کی وجہ سے نا امید نہ ہو کیونکہ شفاعت میں بڑے بڑے بڑے گناہ بھی صغیرہ گناہوں کی طرح ہیں۔
- ک امیدہ کہ میرے پروردگار کی رحمت جب وہ اس کو اپنے بندوں پر تقسیم کرے گا تو وہ رحمت گناہوں کے بقدر حصہ میں آئے گی۔ (بعنی جتنا بڑا گناہ ہو گا اتن ہی زیادہ رحمت ہوگی)۔

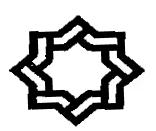

# -- تبسویں فصل -آپ ﷺ کے ان خاص فضائل کے بیان میں جوجنت میں ظاہر ہوں گے

روسمری روابیت: صرت اس کے سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ اکور کیا چیزہے؟ آپ کی نے فرمایا: جنت میں ایک نہرہے جو میرے دہ بہت دور شہد سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شمیرے دہ بھے کو عطافرمائی ہے۔ وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شمیری ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ کی نے یہ بھی فرمایا: اس کے دونوں کناروں پرموتی ہیں۔ اس پر (پانی پینے کے) برتن استے پڑے رہتے ہیں جنتے سارے ہیں۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ وہ نہر جنت کے در میان ہوگی اور اس کے دونوں میں۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ وہ نہر جنت کے در میان ہوگی اور اس کے دونوں کناروں پرموتی اور یا توت کے کی ہیں۔ اس کی مثل ہے اور اس کے شریخ سول (کنکر) موتی اور یا توت ہیں۔ احمد اور ابن ماجہ و تر ذری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ کی نے فرمایا: کو شرجنت میں ایک نہرہے اس کے دونوں کنار سے سونے کے ہیں اللہ کی نہر چات ہے۔

ابن انی الدنیائے حضرت ابن عباس تفریح است مرفوعًاروایت کیاہے کہ وہ (کوثر)

جنّت میں ایک نہرہے اس کی گہرائی ستر ہزار فرخ ہے اس کے دونوں کنارے موتی ،
زبر جد اور یا قوت کے ہیں۔اللہ نعالی نے اپنے نبی کی گودوسرے نبیوں سے پہلے اس
کے ساتھ خاص فرما یا ہے۔ تر ندی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ کی نے فرما یا : کو ثر
جنّت میں ایک نہر ہے اس میں او نٹوں کی گردن جیسے پر ندے ہیں۔ حضرت عمر نظی ہی ۔
نے عرض کیا : وہ تو بڑے لطیف ہیں۔ آپ کی نے فرما یا : ان کے کھانے والے ان
سے بھی زیادہ لطیف ہیں۔

گارگرہ : یہ نہر جنت میں اس حوض کے علاوہ ہے جو میدان قیامت میں ہوگا اور بخاری کی روایت کے مطابق اس حوض میں اس نہرسے پانی گرے گا۔ سلم کی روایت کے مطابق اس حوض میں اس نہرسے پانی گرے گا۔ سلم کی روایت کے مطابق دو پر نالوں سے (جن میں) ایک چاندی اور ایک سونے کا ہوگا۔ جنت کا پانی اس حوض میں بنچے گا۔

ابوسعید خدری رضی ایک سے روایت ہے کہ وسیلہ اللہ نعالی کے نزویک ایک درجہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے۔(منداحمہ)

الکرے: قاعدہ ہے آپ اللہ ہیں اس ورجہ کے تی ہیں کیونکہ جب آپ اللہ ساری مخلوق میں افضل ہیں تو افضل درجہ بھی مخلوق کے افضل آدی کو ملے گا۔ لیکن صاف

اس کئے نہیں فرمایا کہ اس وقت تک شاید اس درجے کے ملنے کی وضاحت نہیں ہوئی ہوگی۔

چوهی اروابیت: حضرت ابن عباس فیظیه سے آیت و لسوف یعطیک ربک فتر صلی "آپ کے رب آپ کو بہت جلد (انعام) دیں گے اور آپ (اس سے) خوش ہو جائیں گے۔ "کی تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضور بیلی کو جنت میں ہزار محل ویئے ہیں اور ہر محل میں آپ بیلی کی شان کے لائق بیویاں اور خادم ہیں۔

(رواه ابن جريروابن اني الدنياعن ابن عباس)

اُلگُون : يه بھی آپ اِللَّا کی خاص فضیلت ہے جو جنت میں ظاہر ہوگی کہ آپ اِللَّا کی اُلم میں کا اُلم میں کا اُلم کے اُلم میں داخل ہوں گے۔

م می روایت: حضرت انس می که سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فرمایا: الوبکر می کہ رسول اللہ کے خوایات ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا: الوبکر می کہ عمر می کہ نبیول اور رسولول کے علاوہ تمام اسکلے پیچھلے ور میانہ عمر والے بال جنت کے سردار ہول گے۔ (ترین، ابن ماجہ عن علی)

گُارگرہ : آپ کی اُمّت نیں سے دوبزرگوں کا تمام امتوں کے درمیانہ عمرکے لوگوں کا مرادار ہونا بھی آپ ﷺ کی فضیلت ہے جو آپ ﷺ کے ساتھ خاص ہے جو جنت میں ظاہر ہوگی۔

فرہایا: یہ ایک فرشتہ آیا ہے جو اس رات سے پہلے بھی زمین پر نہیں آیا۔اس نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھ کو آگر سلام کرے اور مجھ کوخوشخبری سنائے کہ فاطمہ تمام اہل جنّت کی عور توں کی سردار ہوں گی اور حسن اور حسین تمام اہل جنّت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔(ترندی)

گاگرہ: آپ کے خاندان میں سے ان حضرات کاجنت میں جوانوں اور عور تول کا سروار ہونا یہ بھی آپ کی فضیلت خاصہ ہے جو جنت میں ظاہر ہوگی اور باوجود یکہ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عہمانے ور میانی عمر پائی ہے مگر ان کوجوان بڑھا ہے کہ مقابلے میں کہا گیا ہے۔ کیونکہ ان کی عمر حضرت ابو بکر و عمر سے کم ہوئی اس لئے ان کو در میانی عمروالا اور حضرات حسنین کوجوان فرمایا۔

آخری تین اور پہلی روایت مشکوہ سے اور باقی سب مواہب سے نقل کی گئی ہیں۔

#### من القصيده

فَحُزْتَ كُلَّ فَخَارٍ غَيْرِ مُشْتَرَكٍ وَجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَ حَم وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا أُولِيْتَ مِنْ رُتَبٍ وَعَزَّ اِدْرَاكُ مَا أُولِيْتَ مِنْ نِعْم يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

ل پس آپ ایس آپ اس آپ اس آپ اس آب اس میں کوئی آپنا شریک نہیں ہے حاصل کرلی اور آپ ہرعالی مقام سے جس میں کوئی آپ اس مقابلہ کرنے ولانہیں تھا آگے برہ سی کوئی آپ اس میں کوئی آپ وظامی باتیں آپ کو ملیں ہیں۔ بڑھ گئے۔ لیعنی آپ کو ملیں ہیں۔ ووسرے کسی بی کونہیں ملی۔

تدرومنزلت ان فضائل کی بہت بڑی ہے جو آپ کوعطا کئے گئے ہیں اور جو تعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا کے گئے ہیں اور جو تعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوعطاکی گئی ہیں ان کا تمجھنا بہت مشکل ہے۔

# \_\_\_اكتيبوس فصل \_\_\_

# آب والمنال المخلوقات مونے کے بیان میں

اس کی تصری اس کے ضروری ہوئی کہ گزشتہ فصل میں صرف آپ اللے کی فضیلت ثابت کیاں سے آپ اللے کا افضل ہونا ثابت نہیں ہوتا اس کے بہاں چند روایت آپ اللے کی افضلیت کی بیان کی جاتی ہیں۔

روسری روایت: حضرت انس بھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی کے پاس شب معراج میں براق حاضر کیا گیا تو وہ سوار ہونے کے وقت شوخی کرنے لگا۔ جبر کیل الکیکی بنا نے فرمایا: کیا تو محمد (میلی ) کے ساتھ ایسا کرتا ہے تجھ پر تو ایسا کوئی شخص سوار ہی نہیں ہوا جو ان سے زیادہ اللہ تعالی کے نزدیک مکرم ہولیں وہ (شرم سے) پینہ بینہ ہوگیا۔ (کذانی سنن الترندی)

تنیسری روایت کیا ہے کہ جب آپ فی روایت کیا ہے کہ جب آپ فی کا اور نماز پڑھنے جب آپ فی کا سے اور نماز پڑھنے جب آپ فی کا سے اور نماز پڑھنے کے اور نماز پڑھنے کھڑے ہوئے توتمام انبیاء آپ فی کے ہمراہ مقتدی ہوکر نماز پڑھنے گے اور ابوسعید کی روایت میں ہے کہ بیت المقدی میں داخل ہوکر فرشتوں کے ساتھ نمازاداکی (یعنی فرشتے بھی مقتدی ہے کہ بیت المقدی میں داخل ہوکر فرشتوں کے ساتھ نمازاداکی (یعنی فرشتے بھی مقتدی ہے) بھر انبیاء علیہم السلام کی ارواح سے ملاقات ہوئی اور سب نے

حق تعالیٰ کی ثا کے بعد اپنے اپنے فضائل بیان کئے۔ جب حضور ﷺ کے خطبہ کی نوبت آئی جس میں آپ ﷺ نے اپنار حمۃ للعالمین ہونا اور سارے انسانوں کی طرف مبعوث ہونا اور اپنا خاتم البین ہونا ہمی بیان فرمایا مبعوث ہونا اور اپنا خاتم البین ہونا ہمی بیان فرمایا اس کوس کر ابراہیم النظیم نے سب انبیاء علیہم السلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ بھذا فضلک محمد ﷺ بعنی ان ہی فضائل ہے محمد تم سے بڑھ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کایہ ارشا دبڑار اور حاکم نے بھی حضرت الوہریرہ دی اللہ سے محد کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کایہ ارشا دبڑار اور حاکم نے بھی حضرت الوہریرہ دی اللہ سے محد کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کایہ ارشاد بڑار اور حاکم نے بھی حضرت الوہریرہ دی اللہ کیا۔ کایہ ارشاد بڑار اور حاکم نے بھی حضرت الوہریرہ دی اللہ کیا۔

چوتھی روابیت: حضرت ابن عباس رفظی نے فرمایا اللہ تعالی نے محد اللہ کو انبیاء پر بھی فضیلت دی ہے۔ (داری کذانی المشکوة)

وه بعند میں آئیں گے۔البتہ تم کو اور ان کو دار الجلال (جنت) میں اکٹھا کر دوں گا۔ (حلیہ کذافی الرحمة المہداة )

ان تمام روایات سے آپ ﷺ کا افضل الخلق ہونا اللہ تعالیٰ کے خود اپنے، انبیاء اور فرشتول کے ارشاد سے ثابت ہوتا ہے۔

#### من القصيده

وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عَرْبٍ وَمِنْ عَجَم وَانْسُبْ اللَّى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظم حَدُّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَم وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللّٰهِ كُلِّهِم مُحَمَّدٌ سَيِدُ الْكُونَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ فَانْسُبُ اللَّي ذَاتِهِ مَاشِئْتَ مِنْ شَرَفٍ فَانَّ فَصْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ فَانَّ فَصْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ فَمَبَلَغُ الْعِلْمِ فِيْهِ اللَّهِ بَشَرٌ

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا على حبيبك خير الخلق كلهم

- آپ ﷺ آم السمی حضرت محمد (ﷺ) ہیں جو دنیا و آخرت و جن و انس اور عرب و جمع کے سردار ہیں۔
- آپ ﷺ کو ذات بابر کات کی طرف جو خوبیاں (اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کے علاوہ)
   چاہے تو منسوب کر دے وہ سب قابل سلیم ہوں گی۔ آپ ﷺ کی قدر عظیم کی طرف
  توجوبڑائیاں جاہے نسبت کر دہ سب صحیح ہوں گی۔
- ک کیونکہ حضرت رسالت بناہ ﷺ کے فضل کی کوئی انتہائہیں ہے کہ کوئی اپنی زبان کے ذریعہ ظاہرو بیان کرسکے۔
- ک پس ہماری فہم اور علم کی انتہا ہے کہ آپ ﷺ بڑے عظیم ورجہ کے بشریب اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق انسان اور فرشتوں سے بہترہیں۔

# \_\_\_ بنيسوس فصل \_\_\_

# ان چند آینوں کی تفصیل سے بیان میں جن میں حضور ﷺ کی فضیلت بیان ہوئی ہے

بہلی آبیت: قَالَ اللّٰهُ تَعَالَی: "وَوَجَدَكَ صَالاً فَهَدُی" "اور الله تعالی نے آپ
کو بے خبرپایا تو (آپ کو) راستہ بتایا" یہاں صلال کے وہ عنی نہیں جو اردو محاورہ میں
مستعمل ہیں کیونکہ ہر زبان کا لغت اور اس کا محاوہ الگ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس
کے معنی صرف ناوا قفی کے ہیں۔ ایک ناوا قفی وہ جو احکام آنے سے پہلے ہو اور ایک
ناوا قفی وہ جو احکام کے آنے کے بعد ان کے نہ جاننے میں ہو۔ دوسرا فہ موم (برا) ہے۔
اور اقل فہ موم (برا) نہیں ہے کیونکہ نبوت کے بعد جو علوم وی سے معلوم ہوتے ہیں وہ
نبوت سے پہلے معلوم نہیں ہوتے تو یہ آیت و علمک مالم تکن تعلم "اور (الله
تعالی نے آپ کو وہ باتیں بتائیں ہیں جو آپ کو معلوم نہیں تھیں" کی طرح ہوئی۔ یعنی
اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو وہ باتیں بتائیں ہیں جو آپ کو معلوم نہیں تھیں" کی طرح ہوئی۔ یعنی
اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو وہ باتیں بتائیں جو آپ کو معلوم نہیں تھیں۔

ووسری آیت: قال الله تعالی: "وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِی اَنْقَضَ فَلَهُرَكَ" "اور ہم نے آپ کاوہ بوجھ ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر توثر کھی تھی۔" یہاں بھی وزر کے معنی گناہ نہیں ہیں جیسا کہ لا تز دو از دہ و ذر اخری "کوئی کسی دو سرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا" ہے شبہ ہو سکتا ہے بلکہ لغت عربی میں وزر کے معنی صرف بوجھ کے ہیں خواہ گناہ کا بوجھ ہو جس سے انبیاء علیم السلام معصوم ہیں۔ اور خواہ کسی غیبی فیض کا بوجھ ہو تا تھا جیسا بوجھ ہو تا تھا جیسا

احادیث صحیحہ میں ہے کہ شروع میں جب آپ ﷺ پروی نازل ہوتی تو آپ ﷺ کو میں دی گئی تھی۔ کھروہ استعداد کے قوی ہونے کی وجہ سے آسان ہوگیا۔ الم نشرح لک صدری «کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کا سینہ کشادہ نہ کر دیا" سے یہ بات صاف معلوم ہوئی۔

تعیسری آست: قال الله تعالی: "لِیَغْفِرَ لَکَ اللهٔ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَا خُو"

"تاکہ الله تعالیٰ آپ کی اگلی پچلی ساری خطائیں معاف فرمادی " بیہاں بھی ذہب مراد مشہور گناہ نہیں بلکہ وہ اجتہادات ہیں جو نصوص سے منسوخ کر دیے گئے کہ نصوص کے بعد ان پر عمل کرنا درست نہیں اگرچہ نصوص سے منع کئے جانے سے پہلے اس میں گناہ نہیں تقالیکن پھر بھی ایسی چیزجس میں کسی حال اور صورت میں گناہ ہوسکا اس میں گناہ نہیں تقالیکن پھر بھی ایسی چیزجس میں کسی حال اور صورت میں گناہ ہوسکا ہو ایس کو بھی معاف کرتے ہیں۔ یہ آیت آپ ﷺ کی تسلی کے لئے فرمائی ہے کہ آپ والموالی ہوا ہوگا کہ کہیں اس میں گناہ تو نہیں ہوگا ورنہ اگر اجتادی خطا ہوجائے تو اس پر بھی اجر کا وعدہ ہے وَ اسْتَغْفِوْرُ لِذَنْبِكَ کے ہیں عنی ہیں۔

چوتھی آبت: قال الله تعالى: "يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهُ وَلاَ تُطِع الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ "اے بی! الله تعالی ت وُرتے رہيے کافروں اور منافقوں کا کہنانه النے " يہاں بھی وُرنے کا حکم کرنے اور نافرانوں کا حکم نه مانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایسا کرتے چلے آئے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ ایسا نے پہلے بھی ایسا نہیں کیا آئدہ بھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہئے۔ مقصود اس سے کفار کو مالیس کرنا ہے جو اپنے بعض خیالات کی طرف آپ ایسا کی طرف آپ ایسا کو بلاتے تھے تو ان کو سنانے کے کہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بھی لیں کہ آپ ایسا ہونا ہوا ہے۔ وَ مَا اَنْتَ بِعَابِعِ قِبْلَتَهُمْ۔ لئے ہم الرشاد فرمایا کہ وہ بھی لیں کہ آپ ایسا ارشاد ہوا ہے۔ وَ مَا اَنْتَ بِعَابِعِ قِبْلَتَهُمْ۔ لئے ہم گر ہماری بات نہیں مانیں کے جیسا ارشاد ہوا ہے۔ وَ مَا اَنْتَ بِعَابِعِ قِبْلَتَهُمْ۔ لئے ہم گر ہماری بات نہیں مانیں کے جیسا ارشاد ہوا ہے۔ وَ مَا اَنْتَ بِعَابِعِ قِبْلَتَهُمْ۔ لئے ہم گر ہماری بات نہیں مانیں کے جیسا ارشاد ہوا ہے۔ وَ مَا اَنْتَ بِعَابِعِ قِبْلَتَهُمْ۔ لئے ہم گر ہماری بات نہیں مانیں کے جیسا ارشاد ہوا ہے۔ وَ مَا اَنْتَ بِعَابِعِ قِبْلَتَهُمْ۔ لئے ہم گری ان کے قبلہ کومانے والے نہیں ہیں۔ "

چھٹی آبیت: قال الله تعالی: "لَئِنْ اَشْرَکْتَ لَیَخبَظنَّ عَمَلُكَ" که "اگرآپ (بھی) شرک کریں گے توآپ کا مل (بھی) ضائع ہوجائے گا۔ "تمام آبیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب آپ ایک سے جس کا مقصد شرک کی برائی کو خوب بیان کرنا ہے بھی تو یہ خطاب بطور فرض کے ہے جس کا مقصد شرک کی برائی کو خوب بیان کرنا ہے جس طرح کہتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا بھی میری مخالفت کرے گا تواس کو بھی نہ چھوڑوں گا اور وہ بیٹا ایسا فرما نبردار ہو کہ اس سے کسی کو مخالفت کا شبہ بھی نہ ہو۔ تو یہاں بھی مقصد یہ ہے کہ شرک ایسابرا ہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں توآپ کے اعمال ضائع ہوجائیں گئے نہ مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ شرک کریں توآپ کے اعمال ضائع ہوجائیں گئے نہ مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ شرک کریں توآپ کے اعمال ضائع ہوجائیں گئے نہ مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ شرک کریں توآپ کے اعمال ضائع ہوجائیں

کوبتائی گئی ہے کیونکہ پہلے معلوم نہیں تھی جس کی وجہ سے اس میں شک تھا کہ بول ہے
یا بول ہے تو اب وتی کے بعد شک نہ سیجئے۔ بلکہ اس کی الیبی مثال ہے جیسے محاورات
میں کلام کے درمیان کہتے ہیں کہ بقین مانوبیہ بات اس طرح ہے بھی قسم کھانے لگتے ہیں
مخاطب کتناہی معتقد اور سچاجا نتا ہو مگر مقصود کلام کی مضبوطی ہوتی ہے۔

نوس آست: قال الله تعالى: "وَإِهَّا يَنْ خِتَكَ مِنَ الشَّيْطُنِ" "اور اگرآپ كوشيطان كا وه غلبه نهيں ہے۔ شيطان كى طرف سے وسوسه ہونے گئے" اس سے بھی مراد شيطان كا وه غلبه نهيں ہے۔ جس كی نفی اس آست میں ہے إنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ الْمَنْوَا وَعَلَى رَبِّهِمُ عَنَى اللَّذِیْنَ الْمَنْوَا وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ "كه اس (شيطان) كا زور ايمان والول اور الله تعالى پر بھروسہ كرنے والول يَتَوَكَّلُونَ "كه اس (شيطان) كا زور ايمان والول اور الله تعالى پر بھروسہ كرنے والول پر زرابھی نهيں ہے۔ " يعنی ايما غلبه نهيں ہوتا جس سے گناه كا عزم يا گناه ہی ہوجائے بلكه شيطان صرف وسوسه وُالنَّ ہے۔ گر اس وسوسه پر عمل بالكل نهيں ہوتا جسے كوئی انسانوں كا شيطان كا رائے و ينا بھی

محال نہیں گراس پرعمل ہوناممکن نہیں۔

وسوس آست: قال الله تعالى: "عبس و تولى ان جاء الاعمى" ترجمه "تورى چرسائى (منه بنايا) اور منه پھيرا (صرف اس بات سے) كه ان كے پاس ایک نابینا آیا۔ " يہاں آپ الله كے سامنے و وصلحین ایک دوسرے کے مقابلے میں تھیں۔ ایک اصل کی تبلیغ کا فرع (تالع) کی تبلیغ پر مقدم ہو کہ اصل تبلیغ پہلے کرنی چاہئے اور تالع کو بعد میں اختیار کیا جائے۔ (یہاں اصل تبلیغ تو کفار کو ہوتی ہے مسلمان کو مائل کرنا یہ فرع (تالع) کے درجہ میں سے ہے) دوسری مصلحت یہ ہے کہ بھینی نفع جس صورت میں حاصل ہواس کو غیر بھینی نفع پر مقدم کرنا ہے (اور بھینی نفع یہاں پر مسلمان کو تبلیغ کرنے میں حاصل ہواس کو غیر بھینی نفع پر مقدم کرنا ہے (اور بھینی نفع یہاں پر مسلمان کو تبلیغ کرنے میں حاصل ہواس کو غیر بھینی نفع پر مقدم کرنا ہے (اور بھینی نفع یہاں پر مسلمان کو تبلیغ کرنے میں حاصل ہواس کو غیر بھینی نفع پر مقدم کرنا ہے (اور بھینی نفع یہاں پر مسلمان کو تبلیغ کرنے میں حاصل ہواس کو خیر بھینی نفع پر مقدم کرنا ہے (اور بھینی نفع یہاں پر مسلمان کو تبلیغ کرنے میں حاصل ہواس کو خیر بھینی نفع پر مقدم کرنا ہے (اور بھینی نفع یہاں پر مسلمان کو تبلیغ کرنے میں حاصل ہواں کو خیر بھینی نفع پر مقدم کرنا ہے (اور بھینی نفع یہاں پر مسلمان کو تبلیغ کرنے میں حاصل ہواں کو خیر بھینی نفع پر مقدم کرنا ہے (اور بھینی نفع کیاں)

اب دونول مصلحتول میں آپ نے اپنے اجتہاد سے یہ مجھا کہ پہلی صورت اختیار کی جائے کہ یہ صحابی تومسلم ہیں ان سے بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے اور بہاں پر اگر خوب غور سے اجتہاد کیا جاتا تو سمجھ میں تاکہ مسلمان کو مقدم کرنا زیادہ ضروری ہے (کیونکہ مسلمان کو احکام دین بتانے میں یقینی نفع ہے اور کافر کو تبلیغ کرنے میں یقینی نفع نہیں ہے کیونکہ اس کا دین کی بات کا قبول کرنا یقینی نہیں ہے) تو اللہ تعالی نے یکی ارشاد فرمایا کہ آپ کی شان کے لائق خوب غور سے اجتہاد کرنا ہے نہ ذرا سے اجتہاد کرنا ہے نہ ذرا سے اجتہاد کوئی فیصلہ کرنا ہے۔

آیت کے عنوان سے اگریہ عنایت اور غصہ معلوم ہوتا ہوتو اس کاجواب یہ ہے کہ محبت میں بھی غصہ زیادہ لذیذ اور محبت اور خصوصیت پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے آداب کی رعایت کرنے کے تکلف و فی المثل اذا جاء ت الالفة دفعت الکلفة۔ کہ "جب محبت ہوجاتی ہے تو تکلف ختم ہوجاتا ہے۔"
کہ "جب محبت ہوجاتی ہے تو تکلف ختم ہوجاتا ہے۔"
مولانا رومی فرماتے ہیں ولنعم ماقیل ۔

بدم تفتی و خورسندم عفاک الله تکو تفتی میجواب تلخ می زبید لب لعل شکر خارا

ترجمه: " تونے مجھے برا کہا حالانکہ میں اچھا ہوں اللہ تجھ کومعاف کرے تونے بہت ہی اچھا کہا(اس کئے کہ)معشوق کے میٹھے ہونٹوں سے تلخ جواب بھی اچھالگتا ہے۔"

چنانچہ در منثور میں مروی ہے کہ اس کے بعد جب وہ صحابی حاضر ہوتے تو آپ الله فرماتے مرحبابمن عاتبنی فیدربی جس سے بوئے التزاذ (لذت کی بو) آئی ہے وہذا امر من لم پذفہ لم پدر اور احقرکی تفسیر میں ان آیات کی اور ان کی امثال آیات کاتفسیر دیکھ لینا اور زیادہ مفید ہوسکتا ہے۔

#### من القصيده

حِرْصًا عَلَيْنَا فَلَمْ نَرْتَبْ وَلَمْ نَهِم لِلْقُرْبِ وَالْبُغْدِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْفَحِم صَغِيْرَةً تَكِلُّ الطَّرْفُ مِنْ اَمَم

لَمْ يَمْتَحِنَّا بِمَا تَغْيَى الْعُقُولُ بِهِ أَعْلِي الْوَرَىٰ فَهُمْ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرىٰ كَالشُّمْسِ تَظْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بُغْدٍ

يًا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا على حبيبك خير الحلق كلهم

📭 آپ ﷺ نے ہم کو الیم چیزوں سے نہ آزمایا جن کے دریافت کرنے میں ہماری عقول عاجزاور ورمانده موجاتيس-كيونكه آب الكاكل كوجماري اصلاح مرغوب تقي اس لتے ہم سی جم کے قبول کرنے میں شک میں نہ بڑے اور سلوک طریق شریعت میں حیران و پرلیثان یا وہم میں مبتلاء نہ ہوئے (چنانچہ) اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جو اشکالات مذکورہ ظاہری الفاظ ہے ہو سکتے تھے تواعد شرعیہ سے وہ بالکل صاف کر دیے

🗗 آپ ﷺ کے ظاہری و باطنی کمالات کو پہچاہتے نے ساری مخلوق کو عاجز کر ویا۔ لیں نہیں دیکھا جاتا ہے خواص میں سے کوئی شخص یاعوام میں کوئی شخص آپ انگارے سمالات کی طرح گرعاجز و ساکت لیعنی آپ ﷺ کے کمالات فی حد اور بوری کیفیت کسی کو معلوم نہیں (اور اس عدم احاطۂ کیفیت کمالات کے سبب ظاہر نظر میں واضح شبہات پر سکتے ہیں۔جن کے حل کرنے کے لئے قواعد شرعیہ کافی ہیں)۔

آپ استی کا حال عدم اوراک کیفیت کمالات ظاہریہ وباطنیہ کے نہ جانے میں سورج کی طرح ہے کہ وہ دورہ چھوٹا بقد رکمان یا آئینہ کے معلوم ہوتا ہے اور دیکھنے والا انتہائی دوری کی وجہ ہے اس کی حقیقی مقدار معلوم نہیں کر سکتا ہے اور اگر اس کو قریب سے دکھیو تو انہتائی روشنی کی وجہ سے دیکھنے والے کی آنکھ چندھیا جاتی ہے اور اس کی پوری حقیقت معلوم نہیں کر سکتی (اس کے بعض امور میں نہ بہت حیرت ہوتی ہے جیسا کہ اویر کے شعر کی شرح میں معلوم ہوا۔



# ۔۔ تینتیسویں فصل ۔۔۔ آپ ﷺ کی ان چند باتوں کے بیان میں

جوبشریت کیلئے لازمی ہیں اور یہ آپ اور اور اسلامی اور واضح ہیان کیا گیا ہے۔ نماز میں جو تشہد سکھایا گیا ہے اس میں بھی دونوں کو جمع فرما دیا گیا ہے۔ جس طرح کمالات رسالت میں کی کر کے آپ ایک کو بشر ثابت کیا جائے یہ بھی کفریا بدعت ہے ای طرح کمالات عبد سے آپ ایک کو بڑھا کر اللہ تعالی کی صفات کو آپ ایک کے ساتھ خاص کیا جائے تو یہ بھی شرک یا گناہ ہے۔ یہ فصل اس کی اصلاح کے لئے کہمی جاتی ہے۔ مفل اس کی اصلاح کے لئے کہمی جاتی ہے۔ فیل اس کی اصلاح کے لئے کہمی جاتی ہے۔ فیل اس کی اصلاح کے لئے کہمی جاتی ہے۔ فیل اس کی اصلاح کے لئے کہمی جاتی ہے۔ فیل اس کی اصلاح کے لئے کہمی جاتی ہے۔ فیل اس کی اصلاح کے لئے کہمی جاتی ہے۔ فیل اس کی اصلاح کے لئے کہمی جاتی ہے۔

مہلی روابیت: حضرت عمر رفیظیہ سے روابیت ہے کہ رسول اکرم بھی نے ارشاد فرمایا: مجھ کو اتنامت بڑھاؤ جیسا کہ نصاری (عیسائیوں) نے (حضرت) عیسی بن مریم (النگلیسیٰ) کو بڑھا دیا، کہ (اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو باتیں خاص ہیں وہ ان کے لئے ثابت کرنے گئے) میں تو اللہ کا بندہ ہول (مجھ میں اللہ تعالیٰ کی خاص باتوں میں سے کوئی بات نہیں) اس لئے تم (مجھ کو) اللہ کا بندہ اور اس کارسول کہا کرو۔ (بخاری وسلم)

میرے ول کی رگ کٹ کئی ہے۔ (بخاری)

تبیسری روایت بے کہ رسول اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی رہوں اللہ بھی کہ رسول اللہ بھی کی اللہ بھی کہ اللہ بھی کی کہ بھی کی کہ بھی کی اللہ بھی کی کہ بھی کہ بھی کی کہ بھی کی کہ بھی کی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کی کہ بھی کی کہ بھی کہ

چوتھی روایت ہے کہ رسول بین مسعود نظری ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بین مسعود نظری اللہ بین مسعود نظری ہے کہ رسول اللہ بین بھولتے ہو اللہ بین بھولتے ہو اللہ بین بھولتے ہو میں بھر ہوں جیسے تم بھولتے ہو میں بھر بھی بھولتا ہوں توجب بین بھول جاؤں مجھ کویاد دلادیا کرو۔ (بخاری و مسلم)

پانچوس روابیت: حضرت سہل بن سعد کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے (اس حدیث میں جس میں بعض لوگوں کا حوض کو تر سے ہٹا دیا جانا نہ کور ہے فرمایا: میں کہوں گا کہ یہ تو میرے مانے والے (یعنی مؤمنین) میں سے ہیں (فرشتوں کی طرف سے) جواب ملے گا کہ آپ کی خرنہیں کہ انہوں نے آپ کی کے بعد کی طرف سے) جواب ملے گا کہ آپ کی گا کہ آپ کی کو خرنہیں کہ انہوں نے آپ کی کے بعد سے کی طرف میں نئی باتیں بنائی تھیں۔ میں کہوں گا دور ہو، دور ہو ایسا تخص جس نے میرے بعد (دین میں) نغیرو تبدل کیا ہو۔ (بخاری وسلم)

ان روایات سے آپ کی کا زہر، سحر (جادو) اور مرض سے متاثر ہونا اور بھول و فعات کا زہر، سحر (جادو) اور مرض سے متاثر ہونا اور آخری روایت سے قیامت سے پہلے کے بعض واقعات کا بھی آپ کی معلوم نہ ہونا ثابت ہوتا ہے یہ سب بشریت کی علامات ہیں۔
سی ایس میں میں میں میں میں میں میں اس میں اس

ای طرح دوسری باتنی بھی بشریت کولازی بیل جیسے بھوک بیاس اور بعض اوقات غصہ اور رضاء کی حالت میں ہونا۔ بہلی روایت میں خود حضور اکرم بھی کاحد شری سے خصہ اور رضاء کی حالت میں ہونا۔ بہلی روایت میں خود حضور اکرم بھی کاحد شری سے برجہ جائے کو منع فرمانا واضح ہے۔ فرضی جو بات ثابت نہیں اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جوبات ثابت ہے اس کی نفی کرنے کی ضرورت نہیں۔

﴿ يِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَالاَ تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللهِ فَأُولَٰئِكَ هَمَ الظَّالِمُونَ ﴾ الظَّالِمُونَ ﴾

ترجمہ: "بیداللہ تعالیٰ کی صدود (ضابطے) ہیں توتم ان سے باہر نہ نکلنا اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صدوں سے باہر نکل جائیں وہ ظالم ہیں۔"

#### من القصيده

آنِ اشْتكَتْ قَدَ مَاهُ الضُّرَّ مَن وَّرَم تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُثْرَفَ الاَدَم وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيْهِ وَاحْتَكِم ظَلَمْتُ سُنَّةً مَنْ آخَى الظَّلَامَ إِلَى وَشَدَّ مِنْ سَغَبِ آخَشَاءَةً وَطَوْى وَشَدَّ مِنْ سَغَبِ آخَشَاءَةً وَطَوْى دَغْ مَا ادَّعَثْهُ النَّصَارِىٰ فِى نَبِيتِهِمِ

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

ک میں نے اپنے نفس پرظلم کیا اس نفس مقدسہ کے مسنون اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے کہ جس نے تاریک راتوں کو اللہ نعالی کی عبادت کرکے ان راتوں کو زندہ رکھا۔ ان میں خواب استراحت نہ فرمائی بیبال تک کہ آپ ﷺ کے دونوں قدم مبارک مرض ورم میں مبتلاء ہوگئے (جس سے دووجہ سے عبدیت ثابت ہوئی۔ شب بیداری عبادت میں اور ورم قدم مبارک)۔

اور جنہوں نے بھوک کی وجہ سے اپنے سارے شکم (پیٹ) مبارک کوکسا۔ اور اپنے نرم لطیف پہلوئے مطہر کو پھر کے تلے لپیٹا تاکہ اس کے بوجھ اور سہارے سے کچھ تقویت حاصل ہو، اور ضعف و روزہ و نماز وغیرہ سے روکنے والانہ ہو۔ (اس سے بھی دووجہ سے عبدیت ثابت ہوئی ایک، بھوک دوسری قناعت) کہ عبادت کے لئے آپ علی نے باوجود اختیار دئے جانے کے ای حالت کو پیند فرمایا۔

اے مخاطب تو اس وعوی کو چھوڑ جو نصاری نے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے اور ایباد عوی اپنے حضرت کی کے بارے میں مت کر ۔ بلکہ ان کو افضل العباد سمجھ اور اس دعوی کے علاوہ آپ السلامی کی روح شریف میں جس وصف کمال کا تیراجی چاہے یقین کر اور قطعی دعوی کراور ان پر خوب جمارہ (یعنی نہ عبدیت کی نفی کرواور نہ دو مرے بشرکے مساوی مجھوبلکہ افضل العباد اعتقاد کرو)۔



# -- چونتیسویں فصل ---آپ ﷺ کی اُمّت پر شفقت کے بیان میں

اس فصل میں بیان ہوگا کہ آپ ﷺ کو اپنے غلاموں کے ساتھ اور غلام بھی وہ جنہوں نے آپﷺ کی کوئی خدمت نہیں کی۔ کیا تعلق تھا؟

کہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک بارتمام رات ایک ہی آیۃ پڑھتے رہے (کذافی الشمائل تریزی) الوعبید نے بیان کیا کہ لوگوں نے حضرت الوذرد ﷺ سے پوچھا۔ وہ کون کی آیت تھی؟ فرمایا: یہ آیت تھی۔ ان تعذبہم فائھم عبادک وان تغفو لھم فانک انت العزیز السے کیم ۔ ان تعذبہم فائھم عبادک وان تغفو لھم فانک انت العزیز السحکیم۔ ترجمہ "اگرآپ ان کو (اس غلط عقیدے کے گناہ پر) سزادی تو (اس کا بھی آپ کو اختیار ہے کو اختیار ہے کو اختیار ہے کا ختیار ہے اور اگر آپ ان کو معاف فرمائیں تو (اس کا بھی اختیار ہے علطی پر سزادی کا حق ہو کی اور اگر آپ ان کو معافی پر بھی قادر ہیں اور) حکمت والے کیونکہ ) آپ زبر دست (قدرت والے) ہیں (تومعافی پر بھی قادر ہیں اور) حکمت والے ربھی ) ہیں (تو آپ کی معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی) "(کذافی عاشیة عصام)

فَالْكُرُهِ: اس میں اپن أُمّت کے لئے دعافرمائی جیسا کہ مضمون سے ظاہر ہے۔

دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ علی مرداس دی ایک ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نظرت ہے کہ رسول اللہ علی نظرت کے لئے عرفہ کی شام کو مغفرت کی دعائی ۔ جو اس طرح قبول ہوئی کہ سب گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں سوائے حقوق العباد کے کہ ظالم سے مظلوم کے حقوق ضرور وصول کروں گا۔ آپ علی نے دعائی کہ اے رب! اگر آپ چاہیں تو

مظلوم کو جنت سے (انعام) وے کر ظالم کو بخش دیں۔ اس شام کو یہ وعامنظور نہیں ہوئی۔ جب مزدلفہ میں ضبح ہوئی بھر دعائی تو منظور ہوگئ۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے خندہ یا بہم فرمایا۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنمانے عرض کیا! ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اس وقت توکوئی بننے کاموقع معلوم نہیں ہوتا۔ توکس وجہ سے آپ ﷺ فربان ہوں اس وقت توکوئی بننے کاموقع معلوم نہیں ہوتا۔ توکس وجہ سے آپ اللہ کے دشمن بنتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کو بھشہ بنتا ہوا رکھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا! اللہ کے دشمن ابلیس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے میری دعاقبول کرلی اور میری امت کی مغفرت فرمادی تو اس کی گھراہ ہے واحد کے داور بائے واویلا مجانے لگا۔ تو اس کی گھراہ ہے کو کھی کر نہیں آگئ۔ (ابن ماجہ، بیتی کذائی الشکوة)

گارگرہ: "لمعات "میں ہے کہ اس سے مراد وہ حقوق العباد ہیں جن کے اوا کرنے کا پکا ارادہ ہے مگر ادانہ کر سکا۔ حق تعالیٰ جن کے حقوق اوانہ ہوئے ہوں گے ان کو قیامت میں راضی فرمائیں گے۔

تمبیری روابیت: لعات بیں آپ ایک طائف کے قصہ میں روابت کیا ہے کہ جرکیل علیہ السلام بہاڑ کے فرشتہ کو لے کرنازل ہوئے تاکہ آپ ایک اجازت کے کر ان کفار کو ہلاک کر دیں۔ آپ ایک نے اس فرشتہ سے فرمایا: ان کوہلاک نہ کرو۔ جھ کو امید ہے کہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالی کا توحید کے ساتھ ذکر کریں گے۔

جو محکی روایت: حضرت ابوہریرہ نظیمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا: میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہول فرمایا: میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہول گے۔ ان میں سے ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ تمام اہل ومال کے بدلے مجھ کو د مکھے لے۔ گاری المشکوۃ)

الكره: ليعني اكر اس سے كہاجائے كه اگر سب ابل ومال كوچھوڑ دوكے توحضور عِنْكُمْ

کی زیارت ہوجائے گی۔ تووہ اس پرول وجان سے راضی ہو گا۔

پانچوس روابیت: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روابیت ہے کہ رسول اللہ عنہا سے روابیت ہے کہ رسول اللہ عنہا نے فرمایا: اے اللہ بیس بشر ہوں مجھ کو بھی اور بشرکی طرح غصہ آجا تا ہے تو جس کسی مؤمن مردیا مؤمن عورت پر بیس (غصہ بیس) بددعا کر دوں تو آپ اس بددعا کو اس شخص کے لئے یاکی کاذر بعہ بناد بیجئے۔ (احمہ کذانی الرحمۃ الہداۃ)

بیمیٹی روایت: حضرت ابوہریرہ نظامیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا: کاش ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے۔ صحابہ نظام نے عرض کیا: یارسول اللہ آکیا ہم لوگ آپ کے بھائیوں کو دیکھتے۔ صحابہ نظام نے عرض کیا: یارسول اللہ آکیا ہم لوگ آپ کے بھائی ہیں۔ آپ بھی نے فرمایا: تم تومیرے دوست ہو۔ میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک و نیامیں نہیں آئے۔ مسلم کذاتی المشکوہ)

دوست سے محبت اس کی صحبت اور اس کو دیکھنے سے ہوتی ہے لیکن ہمائی کے ساتھ محبت میں یہ قید نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمائی کی محبت ہوتی ہے۔ اس لئے صحابہ کو دوست فرمایا کہ ان کے دیکھنے اور صحبت سے محبت ہوتی ہے اور بعد والوں کو ہمائی اس لئے فرمایا کہ ان کی محبت بغیرد کیھے ہے۔ اس بات سے بعد والوں کی صحابہ پر مطاقی اس لئے فرمایا کہ ان کی محبت بغیرد کیھے ہے۔ اس بات سے بعد والوں کی صحابہ پر فضیلت لازم نہیں آتی۔ کیونکہ صحابہ میں اسی استعداد تھی کہ آپ ﷺ کونہ دیکھتے تب مجی بعد والوں سے ان کی محبت زیادہ ہوتی۔

سما توسی روابیت: ابوجمعہ سے روابیت ہے کہ حضور ﷺ سے حضرت عبیدہ بن جراح نظیم نے عرض کیا: یارسول اللہ اجم سے بھی کوئی بہتر ہے کہ جم اسلام لائے اور جہاد کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہال ایک قوم ہے جو تہمار سے بعد ہول گے، کہ جھے پر ایمان لائیں گے۔ (احر، داری)

قُالْکُرْھ: یہ نضیلت صرف عارضی طور پرہے کسی حقیقی وجہ سے نہیں۔ یہ بہتری بھی

صحابہ ﷺ کی وجہ سے ہے کیونکہ ایمان کی دولت ہمیں صحابہ ﷺ سے ملی ہے۔ انہوں نے دین کی زبان اور تلوار ہر طرح سے خدمت کی ہے اس لئے ہم ان سے بہتر نہیں ہیں۔

#### من القصيده

بُشْرَى لَنَا مَعْشَرَ الْإِسْلاَمِ إِنَّ لَنَا مَعْشَرَ الْإِسْلاَمِ إِنَّ لَنَا مَعْشَرَ الْإِسْلاَمِ إِنَّ لَنَا مَعْشَرَ الْإُسْلِ كُنَّا اكْرَمَ الْأُمَمِ لَمَّا دَعَى اللَّهُ دَاعِيْنَا لِطَاعَتِهِ بِاكْرَمِ الرَّسْلِ كُنَّا اكْرَمَ الْأُمَمِ النَّسِ وَلاَ حَبْلِى بِمُنْصَرِمِ اِنْ التَّبِيِّ وَلاَ حَبْلِى بِمُنْصَرِمِ اِنْ التَّبِيِّ وَلاَ حَبْلِى بِمُنْصَرِمِ اِنْ التَّبِيِّ وَلاَ حَبْلِى بِمُنْصَرِمِ النَّالِي اللهُ ال

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

اے گروہ اسلام ہم کو خوشخبری ہے ہے شک اللہ تعالی نے اپنی عنایات خاصہ سے ہمارے لئے اپنی عنایات خاصہ سے ہمارے لئے ایسا مضبوط ستون عنایت فرمایا ہے جو بھی متغیر و مبتدل نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ قیامت تک ثابت و قائم رہے گا۔ یعنی ہمارا دین ناشخ ہے اور بھی دوسرے ادبیان کی طرح منسوخ نہیں ہوگا۔

والے بیں افضل و اکرم الرسل کہہ کر بکارا توہم کو طاعت خداوندی کی طرف بلانے والے بیں افضل و اکرم الرسل کہہ کر بکارا توہم اس وجہ سے سب امتوں سے افضل ہوئے۔ کیونکہ رسول کا افضل ہونا اُمّت کی افضلیت کا فقیقی سبب ہے۔

آگریس گناہ کر رہا ہوں یا کیا ہے تو میرا ذمہ شفاعت نی ﷺ سے ٹوٹے والا نہیں ہوات کی اور نہ میری امید کی رسی کننے والی ہے لیعنی میں گناہ کرنے کی وجہ سے حضرت کی شفاعت سے ناامید نہیں ہول۔

عداوند تعالی شانہ نے حضرت رسالت پناہ ﷺ کو منزہ (پاک) کر دیا ہے اس عیب سے کہ آپ ﷺ کا امیدوار آپ ﷺ کے مکارم وعطایا سے محروم کیا جائے۔ اور اس خلل ہے بھی پاک کر دیا ہے کہ آپ ﷺ کا مدد چا ہے والا آپ ﷺ کی درگاہ سے غیرموقر (بے عزت) اور غیر محرم (بے احرامی سے) ناکام واپس آئے بلکہ بیشہ کامیاب و محرم ہوتا ہے۔



### \_\_ پينتيسوس فصل \_\_\_\_

آپ ان میں سب سے بڑائ آپ ایک میں جوامت کے ذمہ بیں ان میں سب سے بڑائ آپ ایک سے محبت کرنا اور آپ ایک کے خات کرنا اور آپ ایک کی فرما نبرداری تمام امور میں کرنا ہے

جاننا چاہئے کہ کسی سے محبت ہونا اور اس محبت کی وجہ سے اس کی اطاعت اور فرما نبرداری کرناتین وجوہ سے ہوتا ہے۔

ایک محبوب کا کمال بینی محبوب میں کوئی صفت کمال ہوتی ہے جس کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ شجاع محبت ہوتی ہے۔ شجاع محبت (اس کے کمال علم کی وجہ سے) ہوتی ہے۔ شجاع سے محبت (اس کے کمال شجاعت کی وجہ سے) ہوتی ہے۔ سے محبت (اس کے کمال شجاعت کی وجہ سے) ہوتی ہے۔

دوسرا جمال لیعنی محبوب میں صفت حسن ہوجس کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی

تیسرا انوال لیننی عطا و احسان محبوب کوئی عطیه کرے احسان کرے جس کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی ہے جیسے اپنے تعم (کے انعام کرنے) و مربی (کے تربیت کرنے کی وجہ) سے محبت ہوتی ہے۔ کی وجہ) سے محبت ہوتی ہے۔

جناب رسول الله ﷺ کی ذات مقدسہ میں تینوں وصف اپنی صفت کمال کے ساتھ موجود شخصے۔

جب تینوں وصف جو محبت کے لئے سبب ہیں آپ ﷺ میں موجود ہیں توخود اس کاطبعی تقاضہ ہے کہ اگر شرعی نص (شرعیت کاصاف اور واضح تھم)نہ بھی ہو توعقل اور طبیعت کا تقاضہ ہے کہ آپ ﷺ محبت ہواور جب نص شرعی بھی موجود ہے تو یہ تھی ماور جب نویہ تھی موجود ہے تو یہ تھی اور اس رسالہ کابڑا مقصد بھی بھی ہے کہ اہل ایمان آپ ﷺ کی محبت کی طرف متوجہ ہول اور اس بات کو مزید قوت دیئے کے لئے چند روایات ذکر کی جاتی ہیں۔

(بخارى وسلم كذا في المشكوة)

ﷺ کا انگرو : بیعنی اگر میری مرضی اور دوسروں کی مرضی میں مقابلہ ہو توجس کو ترجیح وی جائے یہ اس کے محبوب ہونے کی علامت ہوگی۔

تنیسری روابیت: حضرت ابوہریرہ رضی است روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا: میری بمات کونہ مانا۔ عرض کیا فرمایا: میری بمات کونہ مانا۔ عرض کیا

سی بین سے بات نہیں مانی۔ فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں واخل ہو گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میری بات نہیں مانی۔ (بخاری کذافی المشکوۃ)

قَالِكُرُونَ الْحَابِهِ فَيْ اللَّهِ كَاسَ سوال سے معلوم ہوا كہ بيد انكار كرناكفرتك نہيں پہنچاتا ورنہ اس ميں كونسى بوشيدہ بات تقى ليس آپ اللَّهِ كَا اتّباع نه كرنے كو اباء (انكار سرنے) سے تعبير فرما يا۔اس سے اتباع كرنے كاوجوب ثابت ہوا۔

جو تھی روابت: حضرت انس فی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: جس نے میری سُنت سے محبت کی اور جس نے مجھ سے فرمایا: جس نے میری سُنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی وہ میر سے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ (ترندی کذانی المشکوۃ)

قُارِكُرُونَ: اس حدیث سے معلوم ہوا كہ آپ ﷺ كى محبت كى علامت آپ ﷺ كى محبت كى علامت آپ ﷺ كى مستقد ركو اختيار كرنا) ہے۔ آپ ﷺ كى محبت كى نفيلت بھى ثابت ہوئى كہ جنت كى جائى ہے اور جنت ميں حضور ﷺ كى معيت كا ذريعہ بھى ہوگا۔

پانچوس روابیت: حضرت عمر فرای سے روابیت ہے کہ ایک شخص کو جناب رسول اللہ بھی نے شراب پینے کے جرم بیں سزادی۔ بھروہ ایک دن حاضر کیا گیا۔ بھر آپ بھی نے اس کے لئے سزا کا تھم دیا۔ مجمع بیں سے ایک شخص نے کہا: اے اللہ اس پر لعنت کر۔ کتنی مرتبہ اس کو اس مقدمہ بیں لایا جاتا ہے۔ رسول اللہ بھی نے فرمایا: اس پر لعنت مت کروواللہ میرے علم میں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ (بخاری)

فَالْكُرُهُ: اس مديث سے چند امور ثابت موتے۔

ایک گناہ گاروں کے لئے خوشخبری کہ ان سے اللہ ورسول کی محبت کی نفی ہیں ک

سُنگی۔

دوسرے گناہ گاروں کو تنبیہ کی گئے ہے کہ صرف محبت سے سزاسے نہیں پچ سکیں گے اور کوئی گھمنڈ میں نہ رہے کہ صرف محبت ہی بغیراطاعت کے جہتم سے بچالے گی۔ تیسری محبت کی فضیلت جیسا کہ ظاہرہے۔

چوتھی محبت کے مرتبول میں فرق ہے کہ گناہ کے باوجود محبت ہونے کا تھم فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ متابعت کامل نہ ہونے سے کمال محبت کا تھم نہ ہو گا مگر نفس اتباع کرنے کا اونی درجہ کفرے نکناہے۔

پانچویں مؤمن خواہ کتنابی گناہ گار ہو مگراس پر لعنت نہ کرنی چاہئے۔اس سے اللہ و رسول کی عظمت ٹابت ہوتی ہے کہ اگر ایک ذرہ بھی (اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا) مل جائے اگر چہ گناہوں سے ملاہوا تو اس پر بھی لعنت نہ کرنے کا تھم ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا خالص اور کامل درجہ کتناہی موثر ہوگا

جرعہ خاک آمیز چول مجنول کند صاف گرباشد ندا نم چول کند ترجمہ: "نٹیالا (مٹی ملا ہوا) پانی جب اتناد ہوانہ کر دیتا ہے اگر پانی صاف ہو تو نجانے کتنا دلوانہ کرے گا۔"

يَا سَائِرًا نَحُوا لُحِمْى بِاللّهِ قِفْ فِي بانهِ
انْ يَسْتَلُوْا عَنْ حَالَتِي فِي السُّقْمِ مُنْذُ فَقَدْتهم
انْ يَسْتَلُوْا عَنْ دَمْعِ عَيْنِي بَعْدَهُمْ قُلْ حَاكِيًا
انْ فَتَشَوْا عَنْ دَمْعِ عَيْنِي بَعْدَهُمْ قُلْ حَاكِيًا
لَكِنَّهُ مَعَ مَاجَزى مَشْغُوفُ حُبِ الْمُصْطَفَى
لَكِنَّهُ مَعَ مَاجَزى مَشْغُوفُ حُبِ الْمُصْطَفَى
وَلَطَا لَمَا يَدْعُوْ مُلِّحًا فِي الدُّعَاءِ مُبَالِعًا
يَا مَنْ تَفَوَّقَ آمْرُهُ فَوْقَ الْخَلَائِقِ فِي الْمُلاَ
عَلَيْكَ اللّهُ آخِرَ دَهْرِهِ مُتَفَطِّلًا

وَاقْرَأُ طُو مِيَرِ الْجَوَىٰ مِنِىٰ عَلَى سُكَّانِهِ فَالْقَلْبُ فِى خَفْقَا نِهِ وَالرَّاسُ فِى دورانه كَالْغَيْثِ فِى تَهْتَانِهِ وَالْبَحْرِ فِى هَيْجَانِهِ فَخْيَالُهُ فِى قَلْبِهِ وَحَدِيْثُهُ بِلِسَانِهِ فَخْيَالُهُ فِى قَلْبِهِ وَحَدِيْثُهُ بِلِسَانِهِ لِيَطُوفَ فِى بُسْتَانِهِ وَيَشُمَّ مِنْ رِيْحَانِهِ لِيَطُوفَ فِى بُسْتَانِهِ وَيَشُمَّ مِنْ رِيْحَانِهِ حَتَّى لَقَدْ آئنى عَلَيْكَ اللَّهُ فِى قُرْآنِهِ مُتَرَجِّمًا وَحَبَالَكَ الْمَوْعُودَ مِنْ إِحْسَانِهِ مُتَرَجِّمًا وَحَبَالَكَ الْمَوْعُودَ مِنْ إِحْسَانِه

اے باغ کی طرف جانے والے اللہ کے لئے اس کے درختوں کے باغ میں ذرا

تھ ہرنا۔ اور میری طرف سے غم کی بڑی بڑی کا پیاں اس کے رہنے والوں کو پڑھ کرسنانا۔
کھ اگر وہ میری بیاری کی حالت کے بارہ میں دریافت کریں جب سے میں ان سے غائب ہوا ہوں گیں قلب اپنی وحشت و گھبراہٹ میں ہے۔ اور سر اپنے دوران

(چکرانے) میں ہے۔

اگروہ میرے اشک چٹم (آنکھ کے آنسو) کے متعلق اپنے بعد کے زمانہ میں تحقیق

مریں تو توبطور حکایت کے کہنا کہ بر سے میں بادل کی طرح ہیں۔ جوش میں سمندر کی طرح ہیں۔ جوش میں سمندر کی طرح ہیں کو جود اس تمام تر ماجرا کے عشق مصطفیٰ ﷺ فریفتہ ہے۔

طرح ہیں کیکن وہ محبت باوجود اس تمام تر ماجرا کے عشق مصطفیٰ ﷺ فریفتہ ہے۔

کی کیس آپ مصطفیٰ کے خیال اس کے قلب میں ہے اور آپ ﷺ کا تذکرہ اس کی

ے اور بہت طویل زمانے سے دعا کر رہاہے اور دعامیں الحاح (اصرار) اور مبالغہ کر رہا ہے تاکہ وہ آپ ﷺ کے باغ میں طواف کرے۔اور آپﷺ کے ریجان سے خوشبو سع تکھے۔

سوسے۔

اسے وہ ذات پاک جن کارتبہ تمام خلائق (مخلوق) پر بلندی میں فائق (بڑھ گیا)

ہے۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ پر اللہ تعالی نے اپنے قرآن میں ثنا فرمائی۔

اللہ تعالیٰ آپ ﷺ پر درود نازل فرمائے۔ زمانہ کے اخیر تک تفضل (بڑھوتری)

کرتا ہوا اور ترجم فرما تا ہوا اور آپ ﷺ کو اپنے احسان موعودہ (وعدہ کئے ہوئے) عطا
فرمادے۔



۔۔۔ چھتیں وس ۔۔۔
اُپ ﷺ کی تو قبر واحزام وادب کے واجب ہونے کے
بیان میں کہ یہ بھی آپ ﷺ کی عظمت

کے حقوق میں سے ہے
اس باب میں چند آیات وروایات کانقل کرنا کافی ہے۔

مهمل مرسوره توبد: ماكان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب النيت موله أبيت سوره توبد: ماكان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفو ارسول الله ولا يرغبو ابانفسهم عن نفسه ...

ووسرى آيت سوره تور: انماالمؤمنون الذين امنوابالله ورسوله واذا كانوامعه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه إن الذين يستاذنونك اولئك الذين يومنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعض كم بعضا

تيسرى آبيت سوره احزاب: وماكان لكم ان توذوارسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما الى قوله تعالى ان الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والاخرة واعدلهم عذابا مهينا۔

چون آبیت سوره نخ ان ارسلناک شاهدا وَّ مبشراوندیرا التومنوا

باللهورسولهو تعزروهو توقروهو تسبحوه وبكرةوصيلا

بانتجوس آبيت سوره حجرات: باايها الذين امنو الاتقدمو ابين يدى الله ورسوله واتقو اللهان الله سميع عليم الى قوله تعالى ولو انهم صبرواحتى تخرج اليهم لكان خير الهم والله غفور وحيم

حاصل ان آیات کایہ ہے کہ:

- مینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی مینہ کے آس پاس رہتے ہیں ان کے لئے۔ يه مناسب نه تفاكه رسول الله على كاساته نه دس اورنه به مناسب تفاكه اپي جان كو ان کی جان سے عزیز مجھیں۔
- 🕜 بس مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ر سول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لئے جمع کیا گیا ہے اور اتفاقاکسی ضرورت کی وجہ سے جانا پڑتا ہے تو جب تک آپ ﷺ سے اجازت نہ لیل اور آپ این پر اجازت نه دے دیں مجلس سے اٹھ کرنہیں جاتے۔اے بینمبراجو لوگ آپ سے ایسے مواقع پر اجازت لیتے ہیں بس وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ توجب یہ اہل ایمان لوگ ایسے مواقع پر اپنے کسی ضروری کام کے لئے آپ سے جانے کی اجازت طلب کریں تو ان میں سے آپ جس کے لئے مناسب سمجھ کر اجازت دینا چاہیں اجازت دے دیا کریں۔اور جازت دے کر بھی آپ ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت (معافی) کی دعا میجئے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والامہر بان ہے۔ تم لوگ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے بلانے کوجب وہ کسی ضرورت اسلامیہ کے لئے تم کو جمع كرس ابيهامعمولى بلانامت مجھوجيساتم ميں ايك دوسرے كوبلاناہے كہ چاہے آئے نہ آئے۔ پھرآ کر بھی جب تک جاہا بیٹھا اٹھ کر بغیرا جازت چلاجائے۔
- 🗗 اور (حرمت ایزاء نبوی کی کسی کو ایزادینا حرام ہونا) صرف فضول جم کر بیٹھ جائے

· کی صورت ہی میں نہیں بلکہ ہر صورت میں بیہ تھم ہے کہ )تم کو (کسی بات میں بھی) جائز نہیں کہ رسول اللہ عظمی کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ علی کے بعد آپ ﷺ کی بیبوں سے بھی بھی نکاح کرو۔ یہ خدا کے نزدیک بہت بڑاگناہ ہے۔ (اور جس طرح یه نکاح ناجائز ہے ایسے ہی اس کازبان سے ذکر کرنایا دل میں ارادہ کرناسب گناہ ہے اس لئے) اگرتم اس کے متعلّق کسی بات کو زبان سے کہو گے یا اس کے اراوہ کو دل میں بوشیدہ (چھیا کر) رکھو گے تو اللہ تعالیٰ (کو دونوں کی خبرہوگی کیونکہ وہ) ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔(پس تم کو اس پر سزا دیں گے اور ہم نے جو اوپر حجاب (یردہ) کا تھکم ویاہے اس میں بعض ایسے بھی ہیں جن سے بروہ نہیں ہیں اس کابیان یہ ہے کہ ) پیغمبر کی بیبیوں کے لئے اپنے بالوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں اور نہ اپنے بیٹوں کے لیعنی جس کے بیٹا ہو اور نہ اینے بھائیوں کے اور نہ اپنے بھتیجوں کے اور نہ اپنے بھانجوں کے اور نہ اپنے دنی شریک عور تول کے اور نہ ابنی لونڈ لیوں کے (لیعنی ان کے سامنے آنا جائز ہے) سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اے پینمبر کے بیبیو! (ان احکام مذکورہ کے بوراکرنے میں)خداسے ڈرتی رہو(کسی حکم کے خلاف نہ ہونے یائے) بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناضر ہے۔ (بیغنی اس سے کوئی امر مخفی نہیں لیں احکام کے خلاف کرنے میں سزا کا اندیشہ ہے) بے شک للہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے بين ان پينمبرير - اے ايمان والواتم بھي آپ ﷺ پر رحمت بھيجا کرو - اور خوب سلام بھیجا کرو۔ (تاکہ آپﷺ کاحق عظمت جو تمہارے ذمہ ہے ادا ہو)۔ بے شک جو لوگ الله تعالیٰ اور اس کے رسول کو قصدًا ابذاء دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دنیاو آخرت میں لعنت کرتاہے اور ان کے لئے ذلیل کرنے والاعذاب تیار کرر کھاہے۔ 🕜 اے محما ہم نے آپ کو اعمال اُمّت پر قیامت کے دن گواہی دینے والاعمومًا اور ونہامیں خصوصاً مسلمانوں کے لئے بشارت وینے والا اور کافروں کے لئے ڈرانے والا بنا كر بعبجاب اور اے مسلمانوا ہم نے ان كو اس لئے رسول بنا كر بھيجا ہے تاكہ تم لوگ الله اور اس کے رسول پر ایمان لاؤاور اس سے دین کی مدد کرو۔اور اس کی تعظیم کرو۔ (عقید قَّ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر صفت کمال والاسمجھو اور ہر عیب سے پاک سمجھو۔اور عملاً اطاعت کرو) اور صبح شام اس کی تنبیج و نقذیس میں گئے رہو۔

🗗 اے ایمان والو! الله ورسول کی اجازت سے پہلے تم کسی قول یافعل کے کرنے میں جلدی مت کیا کرو۔ (لیعنی جب تک صاف اشاروں سے گفتگو کی اجازت نہ ہو گفتگو مت کیا کرو)۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ (تہمارے سب اقوال کو) سننے والا اور تمہارے افعال کو) جاننے والا ہے (اور) اے ایمان والواتم اپی آوازیں پیغیر بھی کی آوازے بلندمت کیا کرو-اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو۔ (بعنی نہ بلند آوازے بولوجب كر آب اللطاك سامنے بات كرنا ہوگو آليس ميں بات كرو۔ اور نہ برابر كى آواز سے جب که خود آپ ﷺ سے مخاطبت کرو)۔ بھی تمہارے اعمال برباد ہوجائیں اور تم کوخبر بھی نہ ہو۔اس کامطلب یہ ہے کہ آواز کو بلند کرناجو صورۃ کے باکی ہے اور زور سے اس طرح بات کرنا جیسے آلیں میں زورہے بات کرتے ہیں جو گتا ٹی ہے۔ بے شک جو لوگ این آوازوں کورسول اللہ ﷺ کے سامنے بیت (نیجا) رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے خالص کر دیا ہے۔(یعنی ان کے قلوب میں غیر تفویٰ نہیں مطلب بیہ کہ متقی کامل ہیں۔مطلب پیہ معلوم ہوتاہیے کہ اس باب خاص میں وہ کمال تقویٰ کے ساتھ موصوف ہیں کیونکہ کمال تقویٰ یہ ہے لا یبلغ العبدان يكون من المتقين حتى يدع مالا باس حذر المابه باس (ترتري مرفوعًا) آدمی متفتیوں میں اسی وقت ہوتا ہے جب وہ ان چیزوں کوجس میں کوئی حرج نہیں ہے اس ڈرسے چھوڑ دیتاہے کہ شاہد اس میں کوئی حرج ہو۔ آواز ملند کرنے کی ایک صورت البی بھی ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے اس وقت آواز سے بات کرنا جس وقت اذبت نه ہو توجو اس ڈرہے یہ صورت بھی اختیار نہ کرے کہ تہیں ، براء

والی صورت نہ بن جائے تو یہ کمال تقویٰ ہوگا۔ ان کے عمل کا شمرہ اخر دی نہ کورہے کہ ان کو گوں کے باہر سے آپ ان کو گوں کے باہر سے آپ ان کو گوں کے باہر سے آپ ان کو گارتے ہیں ان میں اکثر ول کو عقل ہی نہیں ہے ور نہ آپ ان کا ادب کرتے اور الی جرات نہ کرتے اور اگریہ لوگ صبرو انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس خود باہر آجاتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا۔ (کیونکہ یہ اوب کی بات بھی) اور (یہ لوگ اب بھی تو بہ کرلیں تومعاف ہوجائے گا کیونکہ) اللہ غفور رحیم ہے۔ اب چندروایات ذکر کی جاتی ہیں۔

کہ کی روایت: حضرت ابن عباس کے سے روایت ہے کہ ایک نابینا کی ایک اُئے اُئے ولد باندی تھی۔ وہ جناب پیغمبر ﷺ کی شان میں ہے ہودہ بانیں کہتی اور گتافی کیا کرتی تھی۔ وہ نابینا منع کرتالیکن وہ بازنہ آتی۔ وہ اس کو ڈانٹتا گر وہ نہ مانتی۔ ایک رات ای طرح اس نے پچھ بکناشروع کیا اس نابینا نے ایک چھرا لے کر اس کے پیٹ پررکھ کر دبا دیا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ صبح کو اس کی تحقیقات ہوئی۔ اس نابینا نے حضور ﷺ کے مسامنے اس کا اقرار کیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سب گواہ رہواس کا خون رائیگال ہے (یعنی قصاص وغیرہ نہ لیاجائے گا)

اس وافتحے سے ان صحافی کا کتنا جوش محبت و ادب ثابت ہوتا ہے۔

(البوداؤ د كتاب الحدود)

ووسمری روابیت: ایک حدیث میں ہے کہ مکہ کے رئیس عروہ بن مسعود نے
آپ ایک محری میں ہے کہ واپس جا کرلوگوں سے بیان کیا کہ اے میری قوم ا
واللہ میں باد شاہوں کے باس گیا ہوں اور قیصرو کسری و نجاشی کے باس گیا ہوں واللہ ا
میں نے کسی باد شاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس قدر اس کی تعظیم کرتے ہوں
جس قدر صحابہ محمد اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ ا جب وہ تھو کتے ہیں توکسی نہ کسی

کے ہاتھ میں پہنچا ہے اور وہ اس کو اپنے چہرہ اور بدن پر ٹل لیتا ہے، جب آپ بھی ان
کوکوئی تھم دیتے ہیں تووہ آپ بھی کے تھم کو پورا کرنے کے لئے دوڑتے ہیں۔ جب
آپ بھی وضو فرماتے ہیں تو ان لوگوں کی یہ حالت ہوجاتی ہے کہ وضو کا پانی لینے کے
لئے گویا اب لڑ پڑیں گے، جب آپ بھی کلام فرماتے ہیں تو وہ لوگ اپنی آوازوں کو
آپ بھی کے سامنے بہت کر لیتے ہیں اور وہ لوگ آپ بھی کی طرف تیز نگاہ سے
دیکھتے تک نہیں۔ ریخاری)

فَالْكُرُهُ: اس سے جو کچھ آواب صحابہ نظافی کے ثابت ہوتے ہیں ظاہر ہے۔

تنسرگاروایت: براء بن عازب نظائه سے روایت ہے کہ ہم نی بھلاکے ساتھ ایک انصاری کے جنازہ میں گئے اور قبر تک پنچے۔ ابھی مردہ لحدیں ہمیں رکھا گیا تھا (یکھ دیر ہوگی) آپ بھل بیٹھ گئے اور ہم آپ بھلا کے آس پاس اس طرح بیٹھ گئے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہوں (یعنی نہایت سکون وخاموشی کے ساتھ)۔

ا گرائی او ب طاہر ہوتا ہے۔ علاء نے وضاحت میں ای طرح بیٹھنے کامعمول تھا۔اس سے انتہائی اوب ظاہر ہوتا ہے۔ علاء نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ آواب حیات کے بعد بھی باتی ہیں۔

کے بدن مبارک کے قریب آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے۔

مواجب میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ امیر المؤمنین ابوجعفر نے امام مالک سے کسی مسئلہ میں مسجد نبوی میں گفتگو کی۔ تو امام مالک نے فرمایا: اے امیر المؤمنین! تم کوکیا ہوا اس مسجد میں آواز مت بلند کروکہ حضور نبوی فیل کا احترام وفات کے بعد بھی وہ ک ہے جو حالت حیات میں تھا۔ تو ابوجعفر نے آواز پست کرلی۔ اس کی تائید حضرت عمر فرق کے اس ارشاد سے ہوتی ہے جو آپ فیل کے دو شخصوں کو فرمایا تھا۔ تم مسجد رسول اللہ فیل میں اپنی آواز بلند کرتے ہو۔ (بخاری ذانی المشاور)

پس آپ ﷺ کے نام، قرب مقام، کلام اور احکام کی تعظیم واجب ہے۔اسی احکام کی تعظیم بیہ ہے کہ تعظیم ظاہری میں حدود شرعی سے تجاوز نہ ہو لیعنی مثلاً کسی نبی یاحق تعالیٰ کی ہے ادبی نہ ہونے گئے۔

چوتھی روایت: حضرت الوہریہ دی ہے ایک یہودی اور مسلمان کے جوتھی روایت ہے کہ مسلمان نے اپنی قسم میں کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے محمد میں روایت ہے کہ مسلمان نے اپنی قسم میں کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے محمد ہا کہ ترکزیدہ (بزرگ) بنایا ہے۔ مسلمان ذات کی جس نے موسی علیہ السلام کو تمام عالم پر برگزیدہ (بزرگ) بنایا ہے۔ مسلمان نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر ایک طمانچہ یہودی کے منہ پر مارا۔ یہودی نے جاکر حضور بھی ہے عرض کیا: آپ بھی نے مسلمان سے تحقیق فرمایا اس نے یہ قصہ عرض کیا۔ آپ بھی نے فرمایا! تم مجھ کو موسی علیہ السلام پر (ایسی) فضیلت مت دو (جس میں کیا۔ آپ بھی نے فرمایا! تم مجھ کو موسی علیہ السلام پر (ایسی) فضیلت مت دو (جس میں ان کی بے ادبی کاشائیہ ہو)۔ (بخاری وسلم کذائی المشکوۃ)

کیا: جانیں مصیبت میں آگئیں اور بال بیجے بھوکے مرنے لگے اور اموال تناہ ہونے لك اور مواشى ملاك مونے لكے - (يعنى قطب) آپ الله تعالى سے بمارے لئے بارش کی دعا فرمائیں۔ سوہم آپ ﷺ کو خدا کے لئے شفیع بناتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو آب المنظمة كالمنت الله الله (اس كلمه سے نبیایت پریشان موتے اور) سبحان الله سبحان الله فرمانے گئے۔اورِ اس قدر دو بار نتین بارتشینے فرمائی – کہ اس کا اثر صحابہ کے چہروں میں دیکھا گیا بھر فرمایا: مبخی مارے! خدا تعالیٰ کوئسی کے نز دیک سفارشی تہیں لایا جاسکتا۔خدا تعالیٰ کی شان اس ہے بہت زیادہ عظیم ہے۔(ابوداؤ د کذا فی المشکوۃ) كَا رُكُرُ 3 : اگرچه شفیع مجھی عظیم بھی ہوتا ہے جیسا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا سے ہوں۔ لیکن شفاعت کے لئے ضروری ہے کہ شفتج اس ضرورت کوخود بپر انہ کر سکتا ہو جس ہے سفارش کرتاہے اس کامختاج ہوتا اور عاجز ہوتا۔ محتاج ہونے کا احتمال بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخال ہے۔اس کئے اس طرح کہنے میں ہے ادبی تھی۔اس لیے اس کوروک دیا۔

#### من القصيده

اكْرِمْ بِخَلْقِ نَبِيِّ زَانَهُ خُلُقٌ بِالْحُسْنِ مُشْتَمْلِ بِالْبُشْرِ مُتَّسِم كَالزَّهْرِ فِى تَرَفٍ وَالْبَدْرِ فِى شَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِى كَرَمِ وَالدَّهْرِ فِى هِمَم كَانَّهُ وَهُوَ فَرُدٌ فِى جَلَالِيهِ فِى عَسْكَرٍ حِيْنَ تَلْقَاهُ دَمِى جَشَم كَانَّمَا اللَّوْلُوُ الْمَكْنُونُ فِى صَدَفٍ مِنْ مَعْدَنِى مَنْطِقٍ مِنْهُ وَمُبْتَسِم تَا رَبِّ مَصَالًا مَسَلَّمْ دَانَمًا اللَّولُو الْمَكْنُونُ فِى صَدَفِي مَسَلَّمْ دَائمًا اللَّالَةُ المَالِيةِ مِنْهُ وَمُبْتَسِم

يَا رَبِّ وَصَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

- صورت وسیرت کیا عمدہ ہے جس کو آپ ﷺ کے خلق عظیم نے زینت دی ہے۔
  ایسے حال میں کہ وہ سرتایا جامۂ حسن میں لیٹی ہوئی ہے اور تازہ چیر ہے اور کشادہ پیشانی
  سے متصف ونشان منہ ہے۔
- و ذات عالی صفات لطافت و نظافت میں کلی کی طرح ہے اور علم وبزرگی میں ماہ چہار دہم (چود ہویں رات کے چاند) کی طرح ہے اور مخلوق کو عام فیض اور نفع پہنچانے میں سمندر کی طرح ہیں۔ اور ہمتوں میں زمانے کی طرح ہیں (کہ اس میں استقلال ہوتا ہے)۔
- ن آپﷺ کی شان یہ ہے کہ آپﷺ اگر تنہا بھی ہوں تو ملاقات کے وقت بوجہ اپی جلالت وعظمت کے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپﷺ ایک بڑے حشم وخدم میں ہیں۔
- اکر آپ بھی ایس ہوتے ہیں گویا موتی جو اپنے صدف (سپی) میں پنہاں (چھپا)
  ہوت اور اب تنک باہر آگر وہ استعال نہیں ہوا اپنی چک اور دمک میں ان گوہروں کی
  طرح ہے جو ان دوکانوں سے نکا ہوا ہے جن میں ایک کان زبان مبارک ہے بعنی کلام
  اور دوسرے دولب شریف دندان درخشال (چک دار) خلاصہ یہ ہے کہ وہ موتی جو
  ہنوز (ابھی) صدف سے نہیں نکلا وہ کمال صفائی و چک میں آپ ایس کے کلام اور
  دندان سے مشابہ ہے گوکہ ان کی صفائی تو نہیں پہنچ سکتا (ان سب اوصاف سے آپ کا
  معظم صورة و معنی ہونا ثابت ہوتا ہے اور یہ کمال محترم وواجب التو قیر ہونے کومقتفی حال
  معظم صورة و معنی ہونا ثابت ہوتا ہے اور یہ کمال محترم وواجب التو قیر ہونے کومقتفی حال



# \_\_\_سينتيسوس فصل \_\_\_

آب علی پرورووشریف جیجنے کی فضیلت کے بیان میں سے جات ہے بیان میں سے جون باب میں بھی چند سے وقت و آداب میں سے ہوں باب میں بھی چند

روایات پر اکتفاکیاجا تاہے۔

مہلی روایت: صرت انس بھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھانے ارشاد فرما ياً: جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ اس پردس رحمتیں نازل فرما تاہے، اور اس کے دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے دس در ہے بلند ہوتے ہیں۔(نسائی) ووسرى روابيت: حضرت ابن مسعود فظيه سے روایت ہے كه رسول الله عظیم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہو گا جو مجھ پرسب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والاہوگا۔(ترندی)

تبسری روایت: این مسعود دینا ہے روایت ہے کہ رسول الله الله الله ارشا د فرمایا: الله تعالیٰ کی طرف سے بہت ملائکہ (فرشتے) زمین میں گشت کرتے پھرتے میں اور میری اُمت کاسلام مجھ کو بہنچاتے رہتے ہیں۔(نسانی، داری)

جو محکی روایت: حضرت الوہریرہ رفظت سے روایت ہے کہ رسول الله عظیمانے . فرمایا: وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ مجصیحے۔(ترندی)

فالكره: اس مديث سے علماء نے فرمايا ہے كہ آپ الله كامبارك نام س كريملى بار ورود پڑھنا واجب ہے۔ دوبارہ ای مجلس میں اگر ذکر ہو تومستحب ہے۔ پانچوس روایت که میں آپ پر درود کرت سے بھیجا ہوں تو (بتائے کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ: میں آپ پر درود کرت سے بھیجا ہوں تو (بتائے کہ) کس قدر درود معمول میں رکھوں (مطلب یہ ہے باتی اوراد کے مقابلے میں اس کو کتا پڑھوں) آپ کھی نے فرمایا: جس قدر جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا: مثلًا ایک چوتھائی آپ کی نے فرمایا: جس قدر جتنا چاہو اور اگر بڑھالو تو وہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: آدھا کر دوں۔ آپ کی نے فرمایا: جتنا چاہو اور اگر زیادہ بڑھالو تو تمہارے لئے اور بھی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: وہ تمہان کر دوں۔ آپ کی خرمایا: جتنا چاہو اگر زیادہ کر لو اور بھی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: میں سارا وقت درود ہی پڑھتا چاہو اگر زیادہ کر لو اور بھی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: میں سارا وقت درود ہی پڑھتا رہوں آپ کی اور تمہارے گناہ معاف کے جائیں گے۔ (تریوی)

فَالْكُرُهُ: اس سے درود شریف كا افضل الاوارد ہونا معلوم ہے۔

جیمٹی روایت: ابوطلح رفظہ کے دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ ابوطلح رفظہ کے فرمایا: جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا: آپ کے رب کا ارشاد ہے: جوشخص آپ پر در ود جیمجے گا ہیں اس پر دس رحمتیں نازل کروں گا اور جوشخص سلام جیمجے گا ہیں پر دی سلام جیمجول گا۔ (نمائی، داری)

واکرات اس سے معلوم ہوا کہ اگر درود شریف کے کسی صیغہ میں صلوۃ وسلام دونوں ہول تو اس کے ایک بار پڑھنے سے حق تعالیٰ کی بیس عناسیں ہوتی ہیں مثلاً اللهم صل سیدناو مولانامحمدو علی آلہ سیدناو مولانامحمدو بارک و سلم۔

سما توس روابیت: حضرت عمر بن الخطاب رین الخطاب رین الخطاب رین الخطاب رین الخطاب رین الخطاب روابیت ہے کہ انہوں نے فرمایا: دعاز مین د آسان کے در میان معلق (کئی) رہتی ہے جب تک کہ اپنے بی پر درود نہ پڑھواس کاکوئی حصہ بھی قبولیت کی جگہ نہیں پہنچتا ہے۔ (ترندی) درود شریف کی فضیلت کے بیان کرنے کے بعد پچھاس کی حکمتیں جو اللہ پاک نے میرے دل میں ڈالی ہیں بیان کرنامناسب معلوم ہوتا ہے۔

تبلیغ (ماموربہ) پر ہی اکتفانہیں فرمایا بلکہ اُمّت کی اصلاح کے لئے تدبیریں سوچیں ان کے لئے رات بھرکھڑے ہو کر دعائیں کیس ان کے نقصان کے شبہ سے دل سے پریشان ہوئے اور تبلیغ کا اگرچہ آپ کو تھم تھالیکن اس میں نعمت (ایمان) کا ذریعہ توبنے بہرحال آب محسن بھی ہیں احسان کا ذریعہ بھی ہیں۔اس لئے فطرت سلیمہ کا تفاضایہ ہوتا ہے كداليي ذات كے لئے دعائيں نكلتي ہيں خصوصاً جب بدلد بورا ادا ند كياجا سكے اور آپ کا احسان یہ بورا ادانہیں کرسکتے کیونکہ ان نعمتول (جو احسانات آپ علیہ کے ذکر ہوئے) کاغیرنی سے نبی کے لئے ہوناممکن نہیں ہے (اگر ایبا ہوتا تو آپ ﷺ کا احسان بورا اداہوتا اس لئے) دعائے رحمت کی جاتی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دعانہیں اور دعا بھی رحمت خاصہ کاملہ کی دعا کاجو ورود کامفہوم ہے اسے لئے شریعت نے اسی فطرت سلیمہ کے مطابق درود شریف کا حکم کہیں وجوباً کہیں استحبابًا فرمایا ہے۔ (نحوہ فی المواہب) ووسرى حكمت: آب الله تعالى كے محبوب بين اور الله تعالى نے محبوب كو بغیر کسی در خواست کے خیر پہنچادیں گے کہ کسی کے در خواست کرنے کی کوئی ضرورت

نہیں ہے اس لئے بہاں حضور ﷺ کے لئے خیر کی درخواست کرنے کاخود درخواست سرنے والے کوفائدہ ہوتا کہ یہ اس کے لئے رحمت وتقرب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ (کذافی المواہب)

تنیسری حکمت: اس درخواست کرنے میں آپ ایک کے شرف خاص عبدیت کاملہ کا اظہارہے کہ آپ کورحمت اللی کی ضرورت ہے۔(وہذا من سوائے الوقت) چوتھی حکمت: آپ بھٹا کیونکہ بشریت اور مادیت میں اُمّت کے ساتھ مشترک بیں اور بعض دومری صفات جیسے مالدار ہوناوغیرہ میں امت کے برابر نہیں ہیں تو بعض لوگ غرور و تکبر کی وجہ سے کہ یہ مالدار یا دوسری دنیاوی چیزنہ ہونے کی وجہ سے ہمارے برابر نہیں ہیں تو یہ چیزیں نی سے عقیدت عظمت اور انتباع کے لئے روکنے والی ہوتی ہیں جیسا کہ پہلی امتوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں کہا انو من لبیشرین مثلناوقومهمالناعابدون ترجمه: (كَبْنِ لِكَ : كيابم اليِن جيب دوشخصول پرايمان لائيں حالانكدان كى قوم بمارے ماتحت ہے) اور بعض نے كہا ابتسو امناو احدانتبعه انا اذالفی ضلال سعو ترجمہ: (کہنے لگے: کیا ایسے شخص کا اتباع کریں گے جوہماری ہی طرح کا آدمی ہے اور (وہ) اکیلاہے اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور جنون میں مبتلا ہوجائیں گے)کی نے کہا لو لانزل ہذا القران علی رجل من القریتین عظیم ترجمہ: (کہنے گئے: یہ قرآن ان دونول بستیول میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیاگیا) اس لئے درود شریف میں اس (غرور و تکبر) کا بوراعلاج ہے کیونکہ اس میں رحمت خاصه کی دعاہے تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ رحمت خاصہ کے سخت ہونے میں سب سے متاز (جدا) ہیں آپ ایک کایہ امتیاز ساری دوسری صفتوں میں امتیازے بہت بڑھا ہوا ہے اس کے علاوہ اس (درود کے پڑھنے) میں اس بات کا اقرار ہے کہ ہم آپ اس اور یہ افرار سارے تکبروغیرہ کوختم کرتاہے توبہ ورود شریف پڑھناان سب حکمتوں پرشتمل ہے۔

روالحقاریں ہندیہ سے نقل کیا ہے کہ تاجر کا کیڑا کھولنے کے وقت اس غرض سے استیج یا درود پڑھنا کہ خریدار کو کیڑے کی عمد گی جنلانا مقصود ہویا چو کیدار جگانے کے لئے ایسا کر سے ای طرح برے آدمی کے آنے کے وقت اس غرض سے درود پڑھنا کہ لوگوں ایسا کر سے ای طرح برے آدمی کے آنے کے وقت اس غرض سے درود پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی اطلاع ہوجائے تو لوگ کھڑے ہوجائیں یا اس کے لئے جگہ

روک دیں یہ سب مکروہ ہے اور در مختار میں اس کو حرام کہاہے۔ روالحقار نے حرام کی تفصیل مکروہ تحربی سے کی ہے واصل یہ ہے کہ درود شریف عبادت ہے اور عبادت کو امر شری کے موافق کرنا چاہئے اور الن اغراض کے لئے اس کا پڑھنا قواعد شرع کے فلاف ہے اس کا پڑھنا قواعد شرع کے فلاف ہے کہ اغراض خسیسہ کا آلہ الیے امر شریف کو بنایا۔

## لبعض العشاق

صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى رَاسِ فَرِيْقِ النَّاسِ صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مَنْ هُوَفِى حَرِّغَدٍ صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مَنْ بِرجَاءِ الْكَرَمِ صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مُوْنِسِ كُلِّ الْبَشَرِ صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مُوْنِسِ كُلِّ الْبَشَرِ صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مُوْنِسِ كُلِّ الْبَشَرِ

مِنْهُ لِلْبَحَلْقِ اَمَانٌ بِزَمَانِ اَلْبَاسِ
كُلَّ مَنْ يَظْمَاءُ يَسْقِيْهِ رَحِيْقَ الْكَاسِ
خَصَّ مَنْ جَاءَ اِلَيْهِ لِعُمُوْمِ النَّاسِ
مُبُدِلِ الْوَحْشَةِ فِي الْقَبْرِ بِاسْتَيْنَاسِ
مُبُدِلِ الْوَحْشَةِ فِي الْقَبْرِ بِاسْتَيْنَاسِ
نَقْتَدِي نَحْنُ عَلَى اَرْجُلِهِ بِالرَّاسِ

اے پروردگار آؤمیوں کے جماعت کے سردار پر رحت بھیج جن سے خلقت کو شدت کے وقت اُمن ہے۔

اے پروردگار اس ذات پر رحمت بھیج جو قیامت کی گرمی میں پیاہے کوشراب (طہور) کا پیالیہ پلائیں گے۔ (طہور) کا پیالیہ پلائیں گے۔

... ... ... ... بھیجاس ذات پر جنہوں نے امید کا خاص معاملہ فرمایا ہر شخص کے ساتھ جو آپ کے پاس حاضر ہواگر چہدوہ عام لوگوں میں سے ہو۔

اے پروردگار رحمت بھیج تمام لوگوں کے مونس پر جووحشت کو قبر میں انس ۔
 بدلنے والے ہیں۔

# -- اڑنیسویں فصل --آپ ﷺ کے ساتھ دعاکے وقت توسل حاصل کرنے کے بیان میں

جس طرح درود شریف قربت مقصودی عبادت ہے توسل قربت مقصودی عبادت نہیں مگر صرف ایک خاصیت میں درود شریف کے برابر ہے وہ یہ کہ دونوں دعا کی قبولت کے قریب ہونے میں برابر ہوتے ہیں۔

ای کئے درود شریف کے بعد اس کا ذکر اچھامعلوم ہوا۔ اگرچہ بعض نے اس مسکلہ میں کچھ اختلاف بھی کیا ہے مگر جمہور کا مسلک اس کے جواز کا ہے جب کہ شریعت کے حدود کی رعابیت کی جائے۔

عثمان بن حنیف رہے ہے روایت ہے کہ ایک نابیا شخص نبی ایک فدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: دعا کیجے بھی کو عافیت عطا فرمائے آپ ایک نے فرمایا: اگرتم چاہو اس کو ملتوی رکھوں یہ زیادہ بہترہ اور اگر چاہو تو دعا کروں اس نے عرض کیا: ابھی دعا کر دیجے ۔ آپ ایک نے اس کو حکم دیا کہ وضو کرے اور انجی طرح وضو کرے اور دور کعت پڑھے بھریہ دعا کرے اے اللہ ایمی آپ سے محمد (ایک ) بور حمت کے نبی اور دور کعت پڑھے بھریہ دعا کرے اے اللہ ایمی آپ سے محمد (ایک ) بور حمت کے نبی بین کے وسیلے سے آپ سے در خواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اے محمد (ایک ) میں آپ سے در خواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ پوری ہوجا نے اے اللہ ایک آپ محمد (ایک ) کی شفاعت میرے ت

قُلْ وَكُرُهُ : اس سے دعامیں وسیلہ اختیار کرناصاف ثابت ہے اور آپ ﷺ کا اس کے لئے دعافر مانا کہیں ثابت نہیں اس سے معلوم ہواجس طرح کسی کی دعاکو وسیلہ بناناجائز ہے۔ ہے اس طرح ذات کو بھی وسیلہ بناناجائز ہے۔

خلاصة وسیلہ یہ ہے کہ اے اللہ اجس طرح فلال بندہ پر آپ کی رحمت نازل ہوئی اور جس پر رحمت نازل ہوئی ہے اس سے محبت اور عقیدت رکھنا بھی رحمت کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے تو ہم بھی اس فلال بندے سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اس لئے آپ ہم پر بھی رحمت نازل فرمائیے۔ اعمال کے ذریعہ وسیلہ اختیار کرنے کی بھی صورت ہے کہ اے اللہ ایہ اعمال آپ کے نزدیک رحمت کے نازل ہونے کا ذریعہ ہیں اور ان اعمال کے کرنے پر رحمت نازل ہوتی ہے اور ہم نے یہ اعمال کے ہیں اس کے آپ ہم پر بھی رحمت نازل فرمائیے۔

اس میں جویا محد آیا ہے اس سے غائب کو یا کہہ کر پکارنا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو آپ ہیں جویا محد آیا ہے اس سے غائب کو یا کہہ کر پکارنا ثابت نہیں ہوتا کی ونسائی اور آپ ہی گئی کی خدمت میں حاضر تھا۔ انجاح الحاجة میں ہے کہ اس حدیث کو نسائی اور تریزی نے کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے اور تریزی نے حسن سیحے کہا ہے اور بیبی قل کیا ہے اور بیبی ان کے بھی اس کو سیحے کہا ہے اور اتنا زیادہ کہا ہے کہ وہ کھڑا ہو گیا اور بیبا ہو گیا۔

و وسر کی روایت: عثمان بن حنیف رفیظیم سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان بن عفان رفیظیم کے لئے جاتا تھا اور وہ اس کی طرف التفات نہ فرماتے تھے اس نے عثمان رفیظیم بن حنیف سے کہا۔ انہوں نے فرمایا: تو وضو کر کے مسجد میں جا اور وہ کی اور وہ الی دعاسکھا کر کہا کہ یہ پڑھ ۔ چنانچہ اس نے بیک کیا اور حضرت عثمان رفیظیم کی باس بھر گیا تو انہوں نے بڑی تعظیم و تکریم کی اور کام بورا کر دیا۔ (رواہ البیم قی بطریقین والطبرانی فی الکیروالاوسط بند فیہ روح بن صلاح و ثقہ ابن حبان والحام وفیہ شی من الفعف الذی لا بفرنی حذالاباب)

گُارگرہ: اس سے وفات کے بعد وسیلہ ثابت ہوتا ہے حدیث کے علاوہ عقل ہے بھی ثابت ہوتا ہے حدیث کے علاوہ عقل ہے بھی ثابت ہے کیونکہ پہلی روایت میں جو وسیلہ ہے وہ دونوں حالتوں (وفات سے پہلے اور بعد) کوشامل ہے۔

یہاں بھی غائب کو یا کہہ کر پکارنے کا شبہ نہ کیا جائے ایک تواس وجہ سے کہ اس
میں مراد مسجد نبوی میں جانے کو فرمایا ہے تو وہاں حضور قریب ہی تشریف رکھتے ہیں
عائب کو پکار نالازم نہیں آتا۔ دوسرے اس وجہ سے کہ سلف صالح سمجے اعتقاد والے
عقے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتہ آپ رہے گئے تک پہنچاتے ہیں اور اس وقت کہ عوام
عقیدے میں (بہت زیادہ) مبالخہ کرتے ہیں۔ ای لئے ان کومنع کیا جاتا ہے بلکہ ان کی
حفاظت کے لئے خواص ہی کو روکا جاتا ہے۔ تیسرے اس وجہ سے کہ وہ حضرات ہی
نداحاجت روآ بجھ کرنہ کرتے تھے اب اس میں غلوہے پس ان کا فعل ان منافقین کے
لئے اس فعل کے کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا ۔

کار پاکان راقیاس از خود گیر ترجمہ: "نیک لوگوں کے کاموں کو اپنے کام پر قیاس مت کر۔" یکی مراد ہے احقر کا اپنے اس قول سے آغاز نصل ھذا میں جب کہ حدود شریعہ کو محفوظ رکھے۔

تنیسری روایت: حضرت انس کے است روایت ہے کہ حضرت عمر میں جب کہ حضرت عمر میں جب کوگوں پر قط ہوتا تو حضرت عمر میں جاس کے اس کے واسطے سے بارش کی دعا کیا کرتے اور فرماتے کہ اللہ ہم (پہلے) آپ کے دربار میں اپنے بی کے وسیلہ سے دعا کیا کرتے سے اور اب ہم آپ کے دربار میں اپنے دربار میں اپنے دعا کیا کرتے سے اور اب ہم آپ کے دربار میں اپنے بین بیم بیم کوبارش دیا کرتے ہیں تو اب بھی ہم کوبارش دیجئے۔ چنا نچہ بارش ہوتی تھی۔

گُلگُره : اس حدیث سے غیرنی سے بھی وسلہ ثابت ہوتا ہے جب اس کونی سے کوئی تعلق ہوکسی قسم کی رشتہ واری وغیرہ کا تویہ بھی نبی ﷺ سے وسلہ کی ایک صورت نکلی ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ نبی کی وفات کے بعد بھی نبی کے وسیلے سے وعاجائز ہے حضرت عباس دی گھانا ہے و سیلے سے دعانہ میں کی اور اس وسیلہ کوکسی صحافی نے منع بھی نہیں کیا اور اس وسیلہ کوکسی صحافی نے منع بھی نہیں کیا اس لئے اجماع ہوگیا۔

چوتھی روابیت: ابوالجوزاء سے روابیت ہے کہ مدینہ میں سخت قط ہوا اور لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فط کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ عنہانے فرمایا نبی ایک سوراخ کر دو بہاں تک کہ اس کے اور آسان کے ورمیان تجاب نہ رہے چنانچہ ایسا ہی کیا تو بہت زور کی بارش ہوئی۔

پانچوس روابیت: محربن حرب بدال سے روایت ہے کہ بیں قبر مبارک کی زیارت کر کے عرض کیا: یا خیر زیارت کر کے عرض کیا: یا خیر الرسل! اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر ایک تجی کتاب نازل فرمائی جس میں ارشاد ہے وَلَوْ اَنْفُهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جا فُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ وَاللّٰهُ وَاسْتَغْفَرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَ جَدُوْا اللّٰهُ تَوَّابُلَا عِنْ جانوں پرظلم کیا تھا اللّٰهُ تَوَّابُلَا جِیْما۔ ترجمہ: (جب ان لوگوں نے (گناہ کرکے) اپنی جانوں پرظلم کیا تھا آپ کے پاس آجاتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے۔ توبقیناً اللہ تعالیٰ کومعاف کرنے والام بربان پاتے)

اور میں آپ کے پاس اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہو اور اسپنے رب کے حضور میں آپ کے وسیلہ سے شفاعت چاہتا ہوا آباہوں۔

محمد بن حرب کی وفات ۲۲۸ ہے میں ہو گی غرض زمانہ خیر القرون کا تھا اور اس وقت سمسی سے انکار منقول نہیں لیس جست ہو گیا۔

#### من الروض

فَالْفَتْحُ مِنْ جُنْدِهِ وَالنَّصْرُ وَالظَّفَرُ فَهَلُ لَهُ مِنْ سِوَأَى لُطْفِيُكُمْ نَظَرْ خَيْرِ الْأَنَامِ فَمِنْهُ الْعَطْفُ مُنْتَظَرٌ وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ نُصْرَتُهُ دَعَا كُمْ مُسْتَغِيْثًا رَاجِيًا أَمَلاً فَاغْطِفُ اللّٰهِيْ عَلَيْنَا قَلْبَ سَيِّدِنَا

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا. عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُرُّ

- جس شخص کی نصرت رسول اللہ ﷺ کے وسیلہ سے ہو تو فتے اور نصر اور ظفر اس
   کے لشکر میں ہے۔
- یارسول الله! اس بندے نے آپ کو مستغیث ہو کر اور امید کی چیزوں کا امید وار
   ہو کر بیکارا ہے اس کے لئے سوائے آپ کے لطف کے کوئی نظر گاہ نہیں۔
- اے اللہ! ہم پر ہمارے سردار خیرالام کے قلب کومہربان کر دیجئے کیونکہ آپ کی طرف سے عطوف (مہربانیول) کا انتظار ہے۔

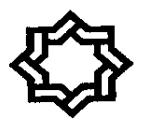

# --- انتالیسویں فصل --آپ کے اخبار (قولی حدیثوں) و آثار (فعلی و افغات) کے زیادہ ذکر کرنے اور تکرار کرنے کے بیان میں

اَلاَ یَا مُحِبَّ الْمُصْطَفَی زدصَبَابَةً وَضَمِّخُ لِسَانَ الذِّکُو مِنْكَ بِطِیْبِهِ

وَلاَ تَعْبَأَنُ بِالْمُبْطَلِیْنَ فَاِنَّمَا عَلاَمَةُ حُبِ اللهِ حُبُ حَبِیْبِهِ

ترجہ: اے صطفیٰ ﷺ کے عاشق س لے توشق میں خوب ترقی کر اور اپنی زبان کو

خوشنودی ذکر نبوی سے معطر کر اور باطل والول کی پچھ پروا مت کر کیونکہ حب اللی کی

علامت اس کے حبیب کی محبت ہے۔

شربعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے مشروع ہونے کی دلیل یہ
آیت شربغہ ہے: و دفعنالک ذکو ک۔ ترجمہ: (ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا)۔

ہملی روابت : صرت عباس کے ہے ایک صدیث میں روایت ہے کہ نبی کی منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں کون ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا: آپ رسول ہیں۔

منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں کو سول ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا: آپ رسول ہیں۔

آپ کی نے فرمایا میں (رسول تو ہوں ہی مگر دوسرے فضائل حبی و نسی بھی رکھتا ہوں، چنا نچہ میں) محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں، اللہ تعالی نے مخلوق کو (جس میں جن وغیرہ بھی شامل ہے) پیدا کیا اور مجھ کو ان کے بہترین (بعنی انسان ) میں پیدا کیا ہور مجھ کو این کے بہترین فرقہ (بعنی عرب) میں پیدا کیا بھر ان (انسانوں) کو دو فرقے (مجم وعرب) بنائے اور مجھ کو بہترین قبیلہ (بعنی قریش) میں پیدا کیا بھر ان (قریش) کی خاندان بنائے اور مجھ کو بہترین خاندان (بعنی بن ہائم) میں بنایا بھر ان (قریش) کے کئی خاندان بنائے اور مجھ کو بہترین خاندان (بعنی بن ہائم) میں بنایا بھر ان (قریش) کے گئی خاندان بنائے اور مجھ کو بہترین خاندان (بعنی بن ہائم) میں بنایا بھر ان (قریش) کے گئی خاندان بنائے اور مجھ کو بہترین خاندان (بعنی بن ہائم) میں بنایا بھر ان (قریش) کے گئی خاندان بنائے اور مجھ کو بہترین خاندان (بعنی بن ہائم) میں بنایا بھر ان (قریش) کے گئی خاندان بنائے اور مجھ کو بہترین خاندان (بعنی بن ہائم) میں

بنایا اس کئے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں۔(ترندی کذانی المشکوۃ)

قار کر منبر پر فرمایا۔
دو مسری روایت: حضرت علی بھی ہے روایت ہے کہ جب سورہ اذا جاء
دو مسری روایت: حضرت علی بھی ہے روایت ہے کہ جب سورہ اذا جاء
نصراللہ آپ ایک کے مرض میں نازل ہوئی تو آپ بھی نے توقف نہیں فرمایا:
جعرات کے دن باہر تشریف لائے، منبر پر بیٹے اور حضرت بلال کھی کو بلا کر فرمایا:
مدینہ میں اعلان کر دو کہ رسول اللہ بھی کی وصیت سننے کے لئے جمع ہوجاؤ چنانچہ
بلال کھی نے اعلان کر دیا۔ چھوٹے بڑے سب جمع ہوگے۔ آپ بھی نے حمد و ثنا
بلال کھی نے اعلان کر دیا۔ چھوٹے بڑے سب جمع ہوگے۔ آپ بھی نے حمد و ثنا
وصلوۃ علی الانبیاء کے بعد فرمایا: میں محد بن عبداللہ بن عبدالطلب بن ہا تم ہوں عربی
حرمی کی ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والانہیں ہے۔

(تنبيه الغافين كذاني الجلد الاقل من فتاوي مولاناعبد الحيّ ص<u>هه)</u>

تیسری روایت بی که رسول الله تعالی عنها سے روایت بی که رسول الله الله عنها سے روایت بی که رسول الله الله عنها حداس پر کھڑے ہوکر رسول الله عنها کے مفاخر (قابل فخرباتیں) بیان کرتے اور مشرکیین کے طعنوں کاجواب دیتے۔ آپ عن ارشاد فرماتے: الله تعالی حسان فظیم کا ایکدروح القدس سے فرماتا رہے گاجب تک یہ رسول الله عندی طرف سے مفاخرت اور مدافعت کرتے رہیں کے۔ (بخاری کذافی المشکوة)

ال سے آپ الی کے منظوم منظوم منظوم منظوم منظم اشعاریں) ہونے کا جواز بھی ثابت ہوا جب کہ حد شری کے اندر ہو۔ (منظم اشعاریس) ہونے کا جواز بھی ثابت ہوا جب کہ حد شری کے اندر ہو۔ جو تھی اروابیت: حضرت حسن بن علی نظری ہے روابیت ہے کہ میں نے اپنے چو تھی اروابیت ہے کہ میں نے اپنے

ماموں ہند بن ابی ہالہ سے جناب رسول اللہ ﷺ کے شائل (عاد توں) کے بارہ میں سوال کیا اور وہ آپ ﷺ کے حلیہ شریف کا بکثرت ذکر کیا کرتے تھے اور میں شوق رکھتا تھا کہ میرے سامنے کچھ بیان کریں تومیں اس کو اپنے ذہن میں جمالوں۔
رکھتا تھا کہ میرے سامنے کچھ بیان کریں تومیں اس کو اپنے ذہن میں جمالوں۔
(کذانی الشمائل تریدی)

گارگر اس سے دو اجر ثابت ہوئے حضرت حسن فریسی سے آپ بھی کے شائل کے شائل کے سننے کا شوق اور حضرت ہند کا بکثرت آپ کے شائل کا ذکر کرنے کا ذوق نیز شائل میں حضرت حسین فریسی کا حضرت علی فریسی ہے آپ کی سیرت مجالست کی نسبت میں حضرت صحاب کی سیرت مجالست کی نسبت سوال کرنا منقول ہے۔

پانچوس روابیت: زیدین ثابت روایت ہے کہ ان کے پاس ایک مجمع آیا اور کہنے لگا: ہم سے رسول اللہ ﷺ کے باتیں کیجئے۔ انہوں نے فرمایا: میں کیا کیا آیا اور کہنے لگا: ہم سے رسول اللہ ﷺ کی بھے باتیں کیجئے۔ انہوں نے فرمایا: میں کیا کیا باتیں کروں (کہ بیان کی حد سے باہر ہیں اس کے بعد بھی پچھ حالات بیان کئے)۔ باتیں کروں (کہ بیان کے باہر ہیں اس کے بعد بھی پچھ حالات بیان کئے)۔ کرون (کہ بیان کی ایشائل تروی)

قارر : اس سے تابعین کا آپ بھی کے حالات سننے کا شوق ثابت ہوا۔ غرض حق تعالی کے ارشاد سے حضور بھی کے قول و فعل سے صحابہ تابعین کے عمل سے اس ذکر شریف کامستحب و پہندیدہ ہونا معلوم ہوا۔

تنگیرید! سینتیوی فصل میں وہ اقات ندکور ہوئے ہیں کہ جہاں ورود شریف پڑھنا خلاف ادب ہے اس سے یہ بھی مجھ لینا چاہئے کہ ذکر شریف بھی اگر تواعد شرعیہ کے خلاف ہوگا جیسا کہ بعض بے احتیاطوں نے آجکل اس میں بعض منکرات کو ملالیا ہے وہ سوء ادب ونا مشروع ہوجائے گاخلاصہ یہ کہ محبت کے ساتھ ادب نہایت ضروری طرق العشق كلها آداب ادبوا النفس ايها الاصحاب ترجمہ: «عشق كے سارے رائة آداب إلى اے دوستو! النے نفس كو بادب رائے۔"

## من القصيده

ذُنُوْبَ عُمْرٍ مَطْى فِى الشِّغْرِ وَالْخِدَم وَجَدَتُهُ لِنِحَلاصِى خَيْرَ مُلْتَزِم إِنَّ الْحَيَا يُنْبِتُ الْآزُهَارَ فِى الْآكَم خَدَمْتُهُ بِمَدِیْحِ اَسْتَقِیْلُ بِهِ وَمُنْذُ الزَمْتُ اَفْکَارِیْ مَدَائِحَهُ وَمُنْذُ الزَمْتُ الْغِنٰی مِنْهُ یَدًا تَرِبَتْ وَلَنْ یَقُوْتَ الْغِنٰی مِنْهُ یَدًا تَرِبَتْ

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

- شین نے آنحضرت ﷺ کی بذریعہ نعت ومدح خدمت کی میں اس کے ذریعہ اس عمر
   کے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں جو شعر گوئی اور ارباب دنیا کی خدمت میں اور مدح
   وشاء میں گزاری۔
- تریفات نبوی ﷺ اینے افکار کولازم کر دیے ہیں تو میں نے اس کو اپنی نجات کے بیں تو میں نے اس کو اپنی نجات کے ایک نہایت عمدہ مصاحب اور ضامن پایا ہے۔
- وہ تونگری جو آنحضرت کے ذریعہ سے حاصل ہوگی وہ ہرگز کسی ہاتھ کو خالی و فتاح نہ چھوڑے گی بلکہ سب کو مالا مال کر دے گی کیونکہ آپ کی کی فیض مثل عام اران (بارش) کی طرح ہے کہ وہ زراعت کے لائق زمینوں کو جس میں اس کا پانی بخوبی مہرتا ہے ترو تازہ کر تا ہے (اس میں اشارہ ہے کہ حضور کی کا ذکر اور مدح بغرض نقاع کے اہل دنیا سے نہ ہونا چاہئے۔)

# \_\_ چالىبوس فصل \_\_\_ آپ ﷺ كوخواب ميں و كھنے كے بيان ميں

جانناچاہے کہ جس کو بیداری میں آپ کی زیارت کا شرف نصیب نہیں ہوا اس کے لئے خواب میں زیارت سے مشرف ہوجانا سرمایہ تسلی اور خود فی نفسہ آیک نعمت عظمی (بڑی نعمت) ہے دولت کبری (بڑی دولت) ہے یہ سعادت خود حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطائے خاص سے ہوتی ہے۔ ولئع ماقیل ۔

این سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشدہ ترجمہ: ''میہ سعادت اپنی طاقت سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ بیہ توخدا کے عطا کرنے سے عطا ہوتی ہے۔''

ہزاروں کی عمریں اس حسرت میں ختم ہو گئیں البتہ غالب یہ ہے کہ کثرت ورود شریف اور کمال اتباع شنت وغلبہ محبت پراس کا ظہور ہوجا تا ہے لیکن چونکہ لازی نہیں ہے۔ اس کئے اس کے نہ ہونے سے عمکین اور پریشان نہ ہونا چاہئے کہ بعض کے لئے اس کے نہ ہونے ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت اس کے مام چاہئے ملاقات ہوت اس میں حکمت ورحمت ہے۔ عاشق کو رضائے محبوب سے کام چاہئے ملاقات ہوت اور جدائی ہوتب بھی۔ وللله در من قال سے

ارید و صاله و یرید هجری فاتری ما ارید لما یرید ترجمه: "بیس این محبوب سے ملناچا بتا بول مگروه مجھ سے ملاقات کرنا نہیں جا بتا اس کے بیس اس کی چا بت پرائی چا بت کو قربان کردیتا ہوں۔"

قال العارف الشيرازي -

فراق و وصل چه باشد رضائی دوست طلب که حیف باشد از وغیر او تمنّائے

ترجمہ: "ملنانہ ملناکیا چیزہ (اصل تو) دوست کی خوشی کو حاصل کرنا ہے، افسوں ہے اس پر کہ دوست (اللہ تعالیٰ) سے دوست (اللہ تعالیٰ) کے علاوہ کی تمثا کی جائے۔"
یہ بھی بمجھ لیا جائے کہ اگر زیارت ہوگئ مگر طاعت سے رضاحاصل نہ کی تو وہ بھی کافی نہ ہوگی خود حضور اقدس کے عہد مبارک میں بہت سے ایسے لوگ سے جنہوں نے آپ کی خود کی اور ایسے بھی سے جنہوں نے آپ کی کو دیکھا لیکن آپ کی فرما نبرداری نہ کی اور ایسے بھی سے جنہوں نے آپ کی کو دیکھا نہیں لیکن آپ کی فرما نبرداری کرنے والے تھے جنہوں نے آپ کی کو دیکھا نہیں لیکن آپ کی فرما نبرداری کرنے والے تھے جنہوں نے آپ کی کو دیکھا نہیں لیکن آپ کی فرما نبرداری کرنے والے تھے جنہوں اولیں قرنی ۔

اب بعض روایات مشکوة سے اس زیارت کی فضیلت میں لکھی جاتی ہیں۔

مہرا جن کی روابیت: حضرت الوہریرہ تقریقائیہ سے روایت ہے کہ رسول الله بھی نے فرمایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا۔ (بخاری مسلم)

 بھی سیح ہے یا نہیں جن علاء نے اس کو بھی سیح کہا ہے انہوں نے صورت کے بدلے ہوئے ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یا تویہ اس دیکھنے والے کی کی ہے جیسے جس آئینہ پرمٹی پڑی ہواس میں صاف چہرہ بھی خراب مٹی والانظر آتا ہے، یعنی آئینے میں صورت شیڑھی نظر آتی ہے صورت تو واقعی ای دیکھنے کی ہے مگر خرائی آئینہ میں ہے یا یہ وجہ ہے کہ وہ صورت حقیقت میں روح مقدسہ کی مثال ہے اور مثال کے لئے اصل صورت برہونا ضروری نہیں اور مازنی نے اس قول کو سیح کہا ہے اور نووی نے بھی ہی کہا ہے۔

الگرہ : اس میں خواب دیکھنے والے کے لئے حسن خاتمہ کی خوشخبری ہے چنانچہ بزرگان دین نے الیے خواب کی بھی تعبیر دی ہے کہ اس شخص کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ بھی تعنی بزرگان دین نے الیے خواب کی بھی تعبیر دی ہے کہ اس شخص کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ بھی جھ بیں حضور ﷺ کے اس ارشاد کے کہ وہ بیداری میں بھی ویکھے گالیعنی آخرت میں مجھ سے اس کو قرب ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ جیسے اعمال مبشرہ ہیں ایمان و تقویٰ کے ساتھ مقید ہیں۔ مقید ہیں تو اس طرح احوال مبشرہ بھی ایمان و تقویٰ کے ساتھ مقید ہیں۔

تنبیبہ: اگر خواب میں حضور اقدی ﷺ کھ ارشاد فرماً میں تو اگروہ کام جائزہے تو اس پڑمل کیاجائے گا اور اگروہ کام جائز نہیں ہے تو دیکھنے والے کی غلطی مجھی جائے گا رہی یہ بات کہ عمل کرنے کے جب کام کا جائز ہونا شرط ہے تو اس میں خواب کا کیا فائدہ یا اثر کیا ہوا کیونکہ وہ کام تو پہلے بھی جائز تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواب سے اس شخص کے لئے اس کام کی تائید اور زیادہ ہوجائے گی واللہ اعلم۔

### من القصيده

نَعَمْ سَرَىٰ طَيْفُ مَنْ اَهْوَى فَارَقَنِى وَالْحُبَّ يَعْتِرْضُ اللذَّاتِ بِالْأَلَمِ وَكَيْفُ يُدُرِثُ فِي الدُّنْيَا حَقِيْقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلَّوا عَنْهُ بِالْحُلُمِ وَكَيْفُ يُدُرِثُ فِي الدُّنْيَا حَقِيْقَتَهُ فَا قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلَّوا عَنْهُ بِالْحُلُم

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ ثُكِلِهِم

ہاں رات کو خیال محبوب میرے پاس آیا اور مجھے بیدار کر دیا اور حقیقت بیہ ہے کہ محبت اور عشق لذات پر الم کا اثر ڈال دیتی ہے۔

ور ارباب غفلت جواب خواب وخیال پر قانع ہیں حضرت سرور کائنات اللے کی حقیقت و نیا میں کس طرح دریافت کر سکتے ہیں بعنی نہیں کر سکتے (شعر اقل میں اظہار بشاشت ہے خواب میں زیارت ہونے پر اور شعر ثانی میں اشارہ ہے کہ خالی خواب پر قناعت کر کے انتباع نہ چھوڑ دے۔



# --- اکتالیسویں فصل ----حضرات صحابہ، اہل بیت اور علماء کی محبت وعظمت کے بیان میں

یہ ہخری فصل ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب کے متعلقین سے محبوب کی وجہ سے محبوب کی وجہ سے محبت ہوتی ہے خصوصاً جب وہ متعلقین جو محبوب کے بیندیدہ بھی ہول اور جب محبوب خود ان سے محبت کرنا شرعًا محبوب محبوب خود ان سے محبت کرنا شرعًا محبوب ہے۔ خصوصاً الیں حالت میں جب محبوب سے ملاقات کی توقع ہی نہ ہو تو محبوب کے قائم مقام (نائب) کوہی غنیمت بحصا چاہئے۔ بقول مولانا رومی سے

چونکہ شد خورشید و مارا کرد داغ چاہ نبود درمش جز چراغ چونکہ رفت و گلستان شد خراب بوئے گل راز کہ جوئم از گلاب ترجمہ: "جب وہ چاندہم سے چھپ گیا اور اپنی جدائی کاہمیں واغ دے گیا اب اس (چاند) کی جگہ چراغ (سے روشنی حاصل کرنے) کے سوا (ہمارے پاس) کوئی چارہ نہ تھا، جب پھول چلا گیا اور باغ خراب ہو گیاکس گلاب میں، میں اب خوشبو تلاش کروں۔" ان وجوہ پر نظر کر کے یہ تھم بالکل سیح ہوگا کہ جن لوگوں کو ان حضرات کے ساتھ محبت اور تعلق نہ ہو حب نبوی کے بارہ میں اس کا دعوی محض غلط ہوگا اب اس کے متعلق بعض روایات مشکوۃ کی ہیں۔ (اس فصل کی سب روایات مشکوۃ کی ہیں۔)

## فضائل صحابه رضي في

ہما روایت: حضرت عمر نظی ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرے اصحاب کا اکرام کیا کروکہ وہ تم سب میں بہتر ہیں۔

ووسمری روایت به که رسول الله بن مغفل رفظیه سے روایت به که رسول الله والله نے ارشاد فرمایا: الله سے ڈرو الله سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں میرے بعد ان کو (اعتراض کا) نشانہ مت بنانا جوشخص ان سے محبت کرے گامیری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا اور جوشخص ان سے بغض رکھے گاوہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا اور جو ان کو ایزادے گا اس نے مجھ کو ایزادی بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا اور جو ان کو ایزادے گا اس نے مجھ کو ایزادی اور جس نے الله تعالی کو ایزادی اور جس نے الله تعالی کو ایزادی اور جس نے بھے کو ایزادی اور جس نے الله تعالی کو ایزادی بہت جلد الله تعالی اس کو کیڑے گا۔

گارگرہ: جوشخص ان سے محبت کرے گا الخ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت کی وجہ سے محبت کا ہونا لازم وجہ سے محبت کا ہونا لازم ہے آگ طرح ان سے بغض رکھنا بھی اس کی علامت ہوگی کہ اس شخص کو مجھ سے بغض ہے اس طرح ان سے بغض رکھنا بھی اس کی علامت ہوگی کہ اس شخص کو مجھ سے بغض ہے اس لئے میرے مخصوصین مبغوض لوگوں سے بھی بغض ہے کیونکہ اگر مجھ سے محبت ہوتی تو ان سے بغض کیوں ہوتا جب کہ وہ میرے محبوب بیں۔

تنسری روایت ہے کہ رسول اللہ ہے مرے اصحاب کو برامت کہو۔ کیونکہ اگرتم میں ہے کوئی شخص اللہ ہے کہ رسول اللہ ہے کہ میرے اصحاب کو برامت کہو۔ کیونکہ اگرتم میں ہے کوئی شخص احد بہاڑ کے برابر سونا خرج کرے تب بھی ان صحابہ کے ایک مد (لیعنی ایک سیر) اور بلکہ آدھے مد (کے درجہ) کو بھی نہیں پنچیں گے۔ (بخاری وسلم) فاکر کے درجہ) کو بھی نہیں پنچیں گے۔ (بخاری وسلم) فاکر کے درجہ) کو بھی نہیں برابر نہ ہوگا۔

## فضائل ابل ببيت

ووسمری روابیت: حضرت الوذر نظیظی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ بھی کے میں نے رسول اللہ بھی کے میں اللہ بھی کو فرماتے ہوئے سنا کہ اہل بیت کی مثال تم میں السی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کی جوشخص اس میں سوار ہوا اس کو نجات ہوئی اور جوشخص اس سے جدار ہا ہلاک ہوا۔ (احمد)

﴾ گُلگرہ : بینی ان کی محبت و متابعت نجات کا ذریعہ ہے اور بغض و مخالفت ہلاک ہونے کا ذریعہ ہے۔

(روایت ترمذی)

گاگرہ کتاب اللہ ہے مراد احکام شریعت ہیں جود لاکل اربعہ سے ثابت ہیں جن کے ماخد میں صحابہ و اہل ہیت و فقہاء و محدثین سب داخل ہیں جیسا کہ خود ارشاو نبوی ہے کہ الن دو شخصول کا اقتدا کرنا جو میر ہے بعد ہوں گے ابو بکر اور عمر – (ترذی عن مذیفہ) جیسا کہ ارشاد ہے کہ میر ہے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں جس کا اقتدا کر لوگ ہدایت پاجاؤ گے۔ (رزین عن عمر) حق تعالی کاعام ارشاد ہے "فاسئلو ااهل الذکو ان کنتم لا تعلمون" ترجمہ: (پس تم اہل کتاب سے پوچھ لواگر خود تمہیں علم نہ ہو) کہ اس میں سب علماء داخل ہوگے۔

کتاب اللہ کا اطلاق مطلق تھم شرقی پر خود حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے ایک مقدمہ میں فرمایا کہ میں، در میان کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کروں گا اس کے بعد آپ ﷺ نے رشوہ والیں دلوائی اور ایک شخص کوسو کوڑوں اور ایک سال کی جلاوطنی کی سزادی اور عورت کے لئے بشرط اس کے اعتراف کے رجم تجویز فرمایا شجین میں یہ روایت ہے حالانکہ ان احکام نہ کورہ میں ہے بعض قرآن مجید میں نہیں ہیں پس تمسک کتاب اللہ سے مراو حدیث میں تمسک یا حکام شرعیہ ہوا اور تمسک بالعزہ سے مراو محبت اہل بیت کی ہوئی کہ وہ بھی واجبات ایما دیہ سے جیسا کہ حضرت عباس کر خور میں کو حضور ﷺ کو حضور کی کہ وہ بھی واجبات ایما دیہ ہیں ایمان داخل نہ ہوگا جب تک تم کو حضور کی نے فرمایا تھا کہ کسی شخص کے قلب میں ایمان داخل نہ ہوگا جب تک تم لوگوں اہل ہیت سے اللہ اور اس کے رسول کے واسطے محبت نہ رکھے۔ اس کو (ترنہ ی عن عبد المطلب بن ربیعہ) پس حاصل حدیث کا دو چیزوں کی تاکید ہوئی احکام شرعیہ پر عن عبد المطلب بن ربیعہ) پس حاصل حدیث کا دو چیزوں کی تاکید ہوئی احکام شرعیہ پر عن عبد المطلب بن ربیعہ) پس حاصل حدیث کا دو چیزوں کی تاکید ہوئی احکام شرعیہ پر عمل کرنا اور حضرت اہل بیت سے محبت رکھنا۔

قُلْوَكُرُهُ: الله بيت من حضرات ازواج مطبرات بھی واخل ہیں چنانچہ قرآن مجید میں ازواج مطبرات بھی واخل ہیں چنانچہ قرآن مجید میں ازواج کے خطاب کے درمیان یہ ارشاد ہے "انما یرید الله لیذهب عنکم الوجس اهل البیت" ترجمہ: (اے نبی کی گھروالیوں تم سے اللہ تعالیٰ یکی چاہتا ہے کہ

وہ ہر شم کی گندی کو دور کردے۔) اللہ نعالی صرف تم اہل ہیت سے گندگی کو دور کر دے۔ اور حدیث افک میں خود حضور اقدی ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ نعالی عنہا کے بارے میں ارشاد فرمایا: و الله هاعلمت علی اهلی هن سوء قط که "میں این گھروالوں کے بارے میں بھی کسی برائی کونہیں جانتا۔"اس گئے ان سے محبت رکھنا بھی واجب ہوا۔

چنانچہ حدیثوں میں بکٹرت ان کے مناقب ندکور ہیں قرآن مجید میں ان کو امہات المؤنین (مؤمنوں کی مائیں) فرمایا گیا ہے۔ حضور ﷺ نے ان کی خدمت کرنے والے کی تعریف فرمائی ہے۔ چفانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی بیولیوں سے فرمایا! جوشخص میرے بعد تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ بڑاسچا اور ٹیک کام کرنے والا ہے۔

## فضائل علماء ورثنه الانبياء

لینی جوعلاء باعمل ہیں اور دین کی اشاعت وخدمت اور اہل دین کی روحانی تر ہیت کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا بُکی کام تھا ور نہ ہے عمل علماء کی سخت ندمت بھی آئی ہے چنانچہ ارشاد ہے جوشخص علاء سے مقابلے اور جہلاء سے جھگڑا کرنے یالوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے علم حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوز خ میں داخل کرے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ جوشخص علم دین کو کسی دنیاوی مطلب کے لئے حاصل کرے گئے حاصل کرے گئے حاصل کرے گئے حاصل کرے گاوہ تیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم ہردن چار سومر تبدیناہ مانگناہے اس میں ریا کار علماء داخل ہوں گے۔

## علماء باعمل کے فضائل کی روایات

مہلی روایت: ابودرواضی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ وہ کی ارشاد فرماتے سنا: عالم کے لئے آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اور پانی میں مجھلیاں استغفار کرتی ہیں عالم کی فضیلت عابد پر الیں ہے جیسے چود ہویں رات کے جاند کی فضیلت دوسرے سناروں پر ہوتی ہے علاء انبیاء کے دارث ہیں اور انبیاء میراث میں دینار اور درہم نہیں چھوڑا کرتے بلکہ میراث میں صرف علم چھوڑتے ہیں توجس نے دینار اور درہم نہیں چھوڑا کرتے بلکہ میراث میں صرف علم چھوڑتے ہیں توجس نے اس (علم)کو حاصل کیا اس نے بہت بڑی چیز کو حاصل کیا۔

(احد ترمذي الوداؤد ابن ماجد، داري)

و اسمری روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا گزر دو مجلسوں پر جواجو آپ کی مسجد میں بیٹے تھے (ان میں ایک مسجد اللہ ﷺ کا گزر دو مجلسوں پر جواجو آپ کی مسجد میں بیٹے تھے (ان میں ایک عابدوں کی مجلس تھی اور دو سری عالموں کی) آپ ﷺ نے فرمایا: یہ دونوں اچھ ہیں اور اس ایک دو سرے نفل ہے یہ لوگ (لیعنی عابد) اللہ تعالی ہے دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف التجا کرتے ہیں تو اگر اللہ تعالی چاہیں گی طرف التجا کرتے ہیں تو اگر اللہ تعالی چاہیں گے ان کو دیں گے اور اگر نہیں چاہیں کے تو نہیں دیں گے۔ یہ دو سرے لوگ (لیعنی عالم) دین کے احکام یا فرمایا! علم کی باتیں سیکھ رہے ہیں اور جا ہلوں کو سیکھ ارہے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہیں اور میں بھی علم سیمانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ ﷺ ان لوگوں میں بیٹھ گئے (تاکہ معلوم ہوجائے کہ یہ جماعت خاص آپ کی ہے)۔ (داری)

تنبسری روابیت: حضرت حسن بصری سے روابیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دو شخصوں کے بارے میں پوچھا گیا جو بنی اسرائیل میں تھے۔ایک توعالم تھا کہ فرض (اور فرض کے ساتھ ضروری نماز) پڑھ لیتا اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جاتا اور دوسرا دن بھرروزہ رکھتا اور رات بھرعبادت کرتا تو ان میں کون سا آ دی افضل ہے۔

رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ عالم جو (فرض اور فرض کے ساتھ ضروری نماز) پڑھتا اور پھرلوگول کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جاتا اس کی فضیلت اس عابد پرجو دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں ہے ادنی شخص پر ہے۔(داری)

گارگرہ ان احادیث سے علماء کا جانشین رسول کی ہونا معلوم ہوتا ہے پہلی روایت میں تو وارث کا لفظ صاف ہے دوسری روایت میں آپ کی کا ان میں بیٹھ جانا اس خاص نسبت کو بتانے والا ہے اور تیسری روایت میں عالم کو اپنے ساتھ تشبیہ دینا اس خصوصیت کی دلیل ہے اور حضرات صحابہ وآل و ازواج کا تعلق محتاج بیان نہیں ہے اور حضرات محبت رکھنا محبت نبویہ کو مکتل کرنے والا ہے۔

### اشعار

هُمُ جَمَاعَةُ خَيْرِ الْخَلْقِ آيَّدَهُمْ رَبُّ السَّمَاءِ بِتَوْفِيْقٍ وَإِيْثَارِ فَحُبُّهُمْ وَاجِبٌ يَشْفِى السَّقِيْمُ بِهِ فَمَنْ آحَبَّهُمْ يَنْجُوْ مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَوْلاَنَا بِإِكْثَارِ

- یہ حضرات خیرالخلق کی جماعت ہیں کہ آسمان کے رب نے توفیق و ابٹار کے ساتھ
   ان کی تائید فرمائی ہے۔
- توان کی محبت واجب ہے کہ مریض اس سے شفایا تاہے توجوشخص ان سے محبت کرتاہے وہ دوزخ کی آگ سے نجات پائے گا۔

#### فاتميه

اس میں بھی مثل مقدمہ کے تین ضمون ہیں مضمون اول متعلّق فصل سے ہوں میں درود شریف کے فضائل مذکور ہیں مناسب معلوم ہوا کہ اپنے رسالہ زاد السعید سے چہل حدیث (سند اس کی زاد السعید میں مذکور ہے) درود شریف کی بعینہ نقل کر دی جاوے تاکہ اس رسالہ کے پڑھنے والے ختم پران سب صیغوں کو کم از کم ایک بار پڑھ لیں کہ فصل سے سرساتھ کے ساتھ عمل بھی ہوجاوے۔وہوہذا۔

## جهل حديث متتمل برصلوة وسلام صبغ الصلوة

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى المُحَمَّدٍ وَانْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمَقَرَّبَ عِنْدَكَ
   اَللّٰهُمَّرَبَّ هٰذِهِ الدَّعُوةِ الْقَائِمَةِ وَالصَّلُوةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَارْضَ عَيِّى رِضَالاً تَسْخَطُ بَعْدَهُ أَبَدًا ـ
- ٣ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ.
- اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍوَّارُّحَمْمُحَمَّدًاوًّالِمُحَمَّدٍ كَمَاصَلَيْتَ وَبَارَكُتَ وَرَجِمْتَ عَلَى اِبْرِاهِيْمَوَعَلَى أَلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدُمَّ جِيْدُ.
- اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وّعَلَى الرمُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدُ ٱللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتُ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدُمَّ جِيْدُّ۔
- اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى المُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ اللَّهُمَّ صَلَّ الْمُرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْذٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى ٳڹٛڗٳۿؚؽ۫ؠٙٳٮٞۘٞۘڮؘڂڡؚؽڐٞڡۧڿؽڐ۫
- ﴿ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الرَّمُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيدً مَّ مَعَمَّدٍ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى المُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى حَمِّدٍ وَعَلَى المُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى **ٳڹ۫ڔ**ؘٳۿؚؽ۬ۿٳٮٞٛٙڬؘڂٙڡؚؽۮٞڡۜٞڿؚؽۮؖٛ
- ﴿ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْبُرَاهِيْمَ وَعَلَى الْبُرَاهِيْمَ اللّٰهُ عَلَى الْمُحَمَّدِ وَعَلَى اللّٰمُ ا كَمَابَارَكْتَعَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

- اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ
   وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَازَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ
   حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ
- ﴿ اَللّٰهُمَّ صَلِّعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْذُ مَّجِيْدُ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِیْمَ إِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ اللّٰهُمَّ صَلِّي عَلَى اِبْرَاهِيْمَ فِي وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعُلَمِيْنَ إِنَّكَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعُلَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدً ـ
   الْعُلَمِیْنَ إِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ ـ
- الله مَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَازْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ
   وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَازْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَابَارَكْتَ عَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ
   حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ــ
- الله مَّصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آزُوا جِهُو ذُرِّيَّتِهِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ
   وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آزُوا جِهُو ذُرِّيَّتِهِ كَمَابَارَ كُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّ جِيْدٌ ـ
   حَمِيْدٌ مَّ جِيْدٌ ـ
- الله مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِ وَاَزْوَاجِهِ وَاُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ
   وَاهْلِبَيْتِهِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -
- اللهم صلّ على مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللهُمَّ صَلِي عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى وَعَلَى الْمُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى الْمُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى الْمُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى الْمُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى الْمُرَاهِيْمَ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى الْمُرَاهِيْمَ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى الْمِرَاهِيْمَ وَتُرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى الْمِرَاهِيْمَ وَتَرَحَّمْ عَلَى الْمِرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌمَّ حِيْدٌ.
- اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ

وَعَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدُ اللَّهُمَّ بَارِكْ، عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ تَرَحَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الرِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ تَحَمَّدُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ اللَّهُمَّ تَحَمَّدُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ تَحَمَّدُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ تَحَمَّدُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مَّ مَعَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ ابْرَاهِيْمَ النَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ اللهُمَّ سَلِيهُ عَلَى عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَعَلَى الرِ ابْرَاهِيْمَ اللَّهُ مَا سَلَمْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ اللَّهُمَّ سَلِيهُ عَلَى ابْرَاهِيْمَ اللَّهُمَّ سَلِيمَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَمْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَمْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ الْمُحَمَّدِ كَمَا سَلَمْتَ عَلَى الْرَاهِيْمَ اللّهُ مَا اللّهُ الْ الْمُرَاهِيْمَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الْمَالِ الْمُرَاهِيْمَ اللّهُ مَا اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِ الْمُرَاهِيْمَ اللّهُ الْمَالِ الْمُرَاهِيْمَ اللّهُ الْمَالِ الْمُرَاهِيْمَ اللّهُ الْمَالِ الْمُحَمِّدُ وَعَلَى الْمَالِ الْمُحَمَّدُ وَعَلَى الْمَالِ الْمُحَمَّدِ وَعَلَى اللّهُ الْمَالِ الْمُحَمِّدُ اللّهُ الْمَالِ الْمُعْتَ عَلَى الْمِلْمُ اللّهُ الْمَالِ الْمُحَمَّدُ وَالْمَالِ الْمُعْتَعِلَى الْمُلْكِ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُحْمَدِ وَعَلَى الْمُحْمَدُ وَالْمُ اللّهُ الْمُ الْمُلْكُ الْمُعْتَ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُ الْمُعْتَ الْمُلْكُ الْمُعْتَلِقُ الْمُلْكُ الْمُعْتَلِي الْمُلْعُلُولُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَى الْمُلْكُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُعْتَلِمُ اللّهُ الْمُعْتَعِيْدُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُلْكُولُ الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَعِلَمُ

- اللهم صَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكُتَ وَعَلَى الله مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكُتَ وَبَارَكُتَ وَتَرَحَمْ مُعَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكُتَ وَعَلَى الله اِبْرَاهِیْمَ فِی الْعُلِمِیْنَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ وَعَلَى الله اِبْرَاهِیْمَ فِی الْعُلِمِیْنَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَحِدیدً.
- ﴿ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مَ عَلَى اللهُ مَ عَمَدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللهِ ابْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدُ مَّجِيْدً مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللهِ ابْرَاهِيْمَ إِنَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدُ مَّجِيْدً -
- اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الرِابْرَاهِيْمَ
   وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى المُحَمَّدٍ كَمَابَارَ كُتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ -
- ﴿ اَللّٰهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اللهُ مَّ صَلَّى اللهُ مَّ عَلَى اللهُ مَّ عَلَى اللهُ مَعَ مَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال
- اللهم صلّ على مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيّ الْأُمِّيّ وَعَلَى الْمُحَمَّدٍ
   اللهم صلّ على مُحَمَّدٍ وَعلى الله مُحَمَّدٍ صَلُوةُ تَكُونَ لَكَ رَضِيً وَلَهُ اللهُمَّ صَلَّوةُ تَكُونَ لَكَ رَضِيً وَلَهُ جَزَاءً وَلِحَقِهِ اَدَاءً وَا عُطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي جَزَاءً وَلِحَقِهِ اَدَاءً وَا عُطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي

وَعَذْتَهُ وَاجْزِهُ عَنَا مَا هُوَ اَهْلُهُ وَاجْزِهُ اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهِ وَرَسُوْلاً عَنْ اُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيْعِ اِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ يَااَرْحَمَالرَّاحِمِيْنَ-

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِ الْأُمِّيِ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اللهُمَّ صَلَّا اللهُمَّ وَعَلَى الْمُحَمَّدِنِ النَّبِيِ الْاُمِّيِ وَعَلَى اللهِ الْمُرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِ الْاُمِّيِ وَعَلَى اللهِ الْمُرَاهِيْمَ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ لَا اللهُمِّ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْبُرَاهِيْمَ إِنْكَ حَمِيْدُ مَّ جِيدً للهُ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْإِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّ جِيدً للهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَامَعَهُمُ اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَهْلِ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا بَارَكُ عَلَيْنَامَعَهُمْ اللهُ مَّ جَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللهُمَّ بَارِكُ عَلَيْنَامَعَهُمْ بَيْتِهِ كَمَا بَارَكُ عَلَيْنَامَعُهُمْ اللهُ وَمَلُوا تُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّيِيّ الْأُمِيّ.

اللّٰهُمَّا الْحُعَلُ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى آمُحَمَّدِ وَالِمُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى اللهِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى اللهِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ــ

التَّحِيَّاتُ اللَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيَّ وَرَحْمَةُ
 وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنْ لاَ اللَّهُ اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنْ لاَ اللَّهُ اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْفُلُهُ .

التَّحِيَّاتُ لِلْهِ الطَّيِبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلْهِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ

اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ الاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ هُ وَرَسُولُهُ ـ

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلْهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيَّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدَ اَنَّ لاَّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدَ اَنَّ لاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنَّهُ حَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

﴿ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ التَّحِيَّاتُ لِللهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ النَّهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ النَّهِ وَرَحْمَةُ اللهِ الصَّالِحِيْنَ الشَّهِ لَا اللهِ السَّلَامُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ الشَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّالِحِيْنَ السَّالِحِيْنَ السَّالِحِيْنَ السَّالِحِيْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

﴿ اَلتَّحِيَّاتُ لِللهِ الزَّاكِيَاتُ لِللهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ اللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّيِيِّ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ النَّيِيِّ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ النَّهِ الصَّالِحِيْنَ النَّهِ الصَّالِحِيْنَ النَّهِ الصَّالِحِيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

إِسْمِ اللّٰهِ وَإِللّٰهِ خُيْرِ الْأَسْمَآءِ التَّحِيَّا ثَ الطَّيِبَا ثُ الصَّلَوَ الثُهِ اللهُ وَاللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّانَ السَّاعَةَ الْتِيَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ ايُّهَا بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَانْ السَّاعَةَ الْتِيَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ ايُّهَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ اللهُ الصَّالِحِيْنَ النَّيْرِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اللهُ مَا غُفِرُ لِي وَاهْدَنِي اللّٰهُ مَا أَخْفِرُ لِي وَاهْدَنِي اللّٰهُ مَا أَخْفِرُ لِي وَاهْدَنِي -

التَّبِحِيَّاتُ الطَّيِبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ ايَّهَا النَّبِيُّ
 وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ -

﴿ بِسْمِ اللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِللهِ الصَّلَوَاتُ لِللهِ الزَّاكِيَاتُ لِللهِ الصَّالِحِيْنَ شَهِدُتُّ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللَّهُ شَهِدُتُّ اَنَّ مُحَمَّدًارَّ سُوْلُ اللهِ-

التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَ التَّ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ

لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَااَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ ـ

﴿ النَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِللهَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ النَّالِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ وَاسْوَلُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهُ وَاسْدَالُهُ وَاسْدَالُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ - اللهُ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ -

﴿ اَلتَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ -

التَّحِيَّاتُ لِلْهِ الْصَّلَوَاتُ الطَّيِبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ ايُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْنَ اللهِ اللَّهُ وَاللهِ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اللهَ هَدُ اَنْ لاَّ اللهُ وَاللهِ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اللهَ هَدُ اَنْ لاَّ اللهُ وَاللهِ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اللهَ هَدُ اَنْ لاَّ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْنَ اللهُ وَاللهِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اللهَ هَدُ اَنْ لاَ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ السَّلامُ عَلَيْنَ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِبَاتُ لِلْهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ
 وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ
 لَّا اللهُ إلاَّ اللَّهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللَّهِ ـ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ۔



## مضمون دوم متعلق فصل ۱۳۸

جس میں آپ کے ساتھ توسل حاصل کرنے کی برکت ندکورہے۔عطرالور دہ میں قصيده بروه كيبركات ميس لكهاب كهرصاحب قصيده يعنى امام ابوعبدالله شرف الدين محمر بن سعید حماد بوصیری قدس سرہ کو فالج ہو گیا تھاجس سے نصف بدن برکار ہو گیا انهوں نے بالہام ربانی یہ قصیدہ تصنیف کیا اور رسول الله عظی کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک ان کے بدن پر پھیر دیا یہ فورًا شفا یاب ہو گئے اور بیہ اپنے گھرسے <u>نکلے تھے</u> کہ ایک درویش سے ملا قات ہوئی اوراس نے در خواست کی کہ مجھ کووہ قصیدہ سناد بیجئے جو آپ نے مدح نبوی میں کہاہے انہوں نے پوچھا کونسا قصیدہ اس نے کہاجس کے اول میں یہ ہے اَمِنْ تَذَکّر جِیْرَانِ بِنِدِیْ سَلَم ان کو تعجب ہوا کیونکہ انہوں نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی اس درویش نے کہا کہ والله میں نے اس کو اس وقت سنا ہے جب کہ حضور ﷺ کی خدمت میں پڑھا جارہا تھا اور آپ خوش ہورہے تھے سو انہوں نے یہ قصیدہ اس درویش کو دے دیا اور اس قصه کی شہرت ہوگئی اور شدہ شدہ یہ خبرصاحب بہاوالدین وزیر ملک ظاہر کو پہنچی اس نے نقل کرایا اور وہ اور اس کے گھروالے اس سے برکت حاصل کرتے تھے اور انہول تے بڑے بڑے آثاراس کے اپنے دنیوی ودنی امور میں دیکھے اور سعد الدین خارقی جو که توقیع نگار وزیر مذکور کو کارتها آشوب چیثم میں مبتلا ہوا کیہ قربیب تھا آنکھیں جاتی رہیں کسی نے خواب میں کہا کہ وزیر کے پاس جا کراس سے قصیدہ بردہ لے کر آنکھوں پرر کھو چنانچہ اس نے ابیا ہی کیا اور بیٹے بیٹے اس کو پڑھانی الفور اللہ تغالی نے اس کو شفا بخشی اور رسالیہ نیل الشفا مولفہ احتربیں حضور ﷺ کے نقشہ نعل شریف کے بر کات و خواص مذکور ہیں جب صرف ان الفاظ میں جو کہ آپ کے معنی و مدح کے صورت ومثال ہیںاور پھران نقوش میں جو کہ ان الفاظ پر دال ہیں اور اس ملبوس میں جو

کہ آپ کی نعال ہیں اور پھران نقوش میں جو کہ ان نعال کی تمثال ہیں سوخور آپ کی ذات مجمع الکمالات واساء جائع البرکات سے توسل حاصل کرنا اور اس کے وسیلہ سے دعا کرنا کیا کچہہ نہ ہوگا۔

تأکه نورش چون مددگاری کند تاجه باشد ذات آن رور الامین نام احمہ چون چنیں یاری کند نام احمد ہون حصین نام احمد اللہ اللہ حصین

# مضمون سوم متعلّق فصل ۱۳۹۹ مهم

اس میں بعضے درود شریف کے صینے (جن کوزیارت نبوی فی المنام میں بزرگوں کے تجربه سے زیادہ دخل ہونامنقول ہے) ند کور ہیں اور زیارت فی المنام کی حالت میں بعض صلحاء نے جوخود حضور اقدی ﷺ کے بعض ارشادات متعلّق آداب ذکر شریف کے سنے ہیں وہ بھی ندکور ہیں اس لئے یہ مضمون کہ دو جزء میں ہے مجموعہ فصلین کے متعلّق ہو گیا جزء اول منقول از زاداالسعید شیخ عبدالحق وہلوی ؓ نے کتاب ترغیب اہل السعادات ميں لکھاہے کہ شب جمعہ میں دورکعت نماز نفل پڑھے اور ہررکعت میں گیارہ بار آبیة الکری اور گیاره بار قل بهوالله اور بعد سلام سو باریه درود پژسهے انشاء الله تنین جعے نہ گزرنے پاوی کے کہ زیارت نصیب ہوگی وہ درود شریف بیہ ہے اَللّٰهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيّ الْأُمِّيّ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلِّمْ (دِيكر) شَيْخُ موصوف في الكمائج کہ جوشخص دورکعت نماز پڑ کھے ہررکعت میں بعد الحمد کے پچیس بار قل ہواللہ اور بعد سلام کے بیہ درود شریف ہزار مرتبہ پڑھے دولت زیارت نصیب ہووہ یہ ہے صَلَّی اللُّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ (ويكر) نيزشيخ موصوف ني لكهاه كه سوت وقت سترباراس دروو شريف كوير عصف سے دولت زيارت نصيب مو اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِ نَاهُ حَمَّدٍ بَخْرِ أَنْوَارِكَ مَعْدَنِ أَسْرَارِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَعَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَإِمَامِ

حَضْرَتِكَ وَطِرَازِ مُلْكِكَ وَخَزائِنِ رَحْمَتِكَ وَطَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ ٱلْمُتَلَدِّ ذِبِتَوْحِيْدِكَ إِنْسَانِ عَيْنِ الْوَجُوْدِ وَالسَّبَبِ فِيْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ ٱلْمُتَقَدِّمَ مِنْ تُوْرِضِيَائِكَ صَلْوةً تَدُوْمُ بِدَوَامِكَ وَتَبْقَى بِبَقَائِكَ لاَ مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ صَلُوةً تُرْضِيْكَ وَتُرْضِيْهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَارَبَّ الْعُلَمِيْنَ (دَلَّم) اس کو بھی سوتے وقت چند بار پڑھنا زیارت کے لئے شیخ نے لکھا ہے اَللَّٰ ہُمَّ ذَبِ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ ٱبْلِغُ لِرُوْحِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاً نَامُ حَمَّدِ مِنَّا السَّلاَمَ مَرَرِي شرط اس دولت كے حصول ميں قلب كا شوق سے پڑھنا اور ظاہری وباطنی معصیتوں سے بچنا ہے۔ جزء ثانی اس میں دوخواب ہیں روباء اول منشی شرافت الله صاحب نے جو ایک صالح مخاط و دیندار راست گو آدمی ہیں كانپور ميں اس زمانه ميں د كيھا جب كه ميرے مضمون كے متعلّق آ داب ذكر مولد شريف مرتومه اصلاح الرسوم پروہاں غوغاتھا اور مجھ کوبذریعہ خطکے رجب ۱۹سواھ مطابق ا ۱۹۰ ء میں اطلاع دی گود لائل شریعہ ہے ہوتے ہوئے اس کی حاجت نہیں مگر فطری طور پررویاء صالحہ ہے ایک خاص طور کی قناعت طبائع میں ضرور پیدا ہوجاتی ہے وہ لکھتے ہیں تنین جپار روز ہوئے میں نے ایک خواب مبح کے وقت دیکھا ہے کہ میں کسی مکان غیر معروف میں ہوں ایک براق آمکر اس مکان کے دروازے پر تھہراہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیہ تیری سواری کے واسطے آیا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور سرور عالم جناب نبي مكرم حضرت محد في ايك براق پر تشريف لائے ہيں۔ ايك نقاب جيره مبارک پریری ہوئی ہے۔حضور ﷺ میرے قریب تشریف لا کر رونق افروز ہوئے ہیں میری حالت اس وقت بیه تقی که گویامین سونهین رهاجاگ رهاهون، اور حضور کی رونق افرزوی کے بعد ایک قسم کا مجاب ورمیان میں حائل ہے کہ میں حضور بھی کی زیارت تو نہیں کر سکتا مگر حضور ﷺ کے کلام مبارک کی آواز برابر میں سنتا ہوں اب یا تومیر نے پاکسی اور حاضرین دربار نے (مجھ کویہ یاد نہیں ہے)حضور ﷺ ہے عرض کیا کہ آت

کل کانپور میں بہت شورش ہو رہی ہے اور مولانا اشرف علی صاحب سے بہت سے لوگ مخالفت كررہے ہيں اس كى كيا اصليت ہے اس كے جواب ميں حضور عظيما نے تمام حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا "جو پچھ اشرف علی نے لکھا ہے وہ سیجے ہے" اور اس کے بعد حضور ﷺ نے صرف مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اشرف علی سے کہہ دینا کہ جو پچھ تم نے لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے مگریہ وقت ان باتوں کے لکھنے کے کتے مناسب نہیں ہے۔ یہ آخر کار فقرہ اس قدر آہستہ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا اور غالباً کسی و وسرے نے حاضرین میں ہے نہیں سنابس اس کے بعد میری آنکھ کھل گئ توضيح كى نماز كا وقت تضا اور چهار شنبه كادن رجب كى دوسرى تاريخ تقى جس قدر بإد نتها حرف بحرف عرض کیا گیا فقط تنبیہ یہ ارشاد کہ یہ وقت ان باتوں کے لکھنے کے لئے مناسب نہیں الخ براہ شفقت وبطور رخصت ہے تھم اور عزیمیت نہیں علاوہ ولائل شرعیہ کے خود خواب ہی میں اس کا قرینہ موجود ہے لیعنی آہستہ ہے ارشاد فرمانا ورنہ احکام کامقتضاظا ہرہے کہ اعلان ہے۔ میری اس رائے کی تقویت ایک کامل محقّق جامع ظاہر وباطن شیخ سے بھی ہو تھی ہے۔ رویاء ثانیہ۔ کہ اس سے ایک عرصہ کے بعد حافظ اشفاق رسول تضانوی مولدا وبروتی مسکنانے (جو وضوح و صدق رویاء مین خاص نسبت رکھتے ہیں) دیکھا اور بہ حافظ صاحب ذکر مولد شریف کے از حد شائق وراغب ہیں اس لئے بالخضوص اس میں تصرف خیال کا قطعًا ہی احتمال قطع ہے وہ لکھتے ہیں حضور فخرعالم عظي رونق افروز ہیں دونوں پائے مبارک دراز کئے ہوئے اور چادر سفیدیاؤں سے گردن تک ڈالے ہوئے ہیں اور ایک دو پٹہ کمرسے بندھا ہوا ہے اور سفید چوغہ زیب بندہے کمترین نے سامنے جا کر سلام عرض کیا ارشاد ہوا کہ جوشخص ہماری تعریف كركے شفاعت جاہے ہم اس كى شفاعت نہيں كريں گے ہم اس كے شافع ہوں گے جو ہماری احادیث پر عمل کرے گا۔اس سے تائید مدعا کی مع زیادت ہوتی ہے اور وہ زیادت یہ ہے کہ اگرمدح میں تمام تررعایات وشرائط بھی ملحوظ ہوں تب بھی وہ اتباع سے درجہ متاخریس ہے اب اس خاتمہ کوخم کرتا ہوں اور اس کے ختم کے ساتھ رسالہ القام کے ایک مضمون کو جوکہ جماویی ۱۳۲۹ھ کے پرچوں میں بذیل عنوان اصلاح معاملہ بحضرت رسالت اللہ شائع کرنے کا اراوہ ہے مطالعہ کرنے کی ترغیب ویتا ہوں کہ وہ اس تماتر رسالہ کی غرض کا گویا مخص مضمون کا خاتمہ ختم ہوا۔ اور خاتمہ کے ساتھ رسالہ نشرالطیب ختم ہوا اور عجیب اتفاق ہے کہ اس وقت بھی ربح الاقل کا مہینہ سہ شنبہ کا دن ووسرا عشرہ ہے۔ والحمد للہ او لا وا آخر اوالصلو ق علی رسولہ باطنا وظاہر او علی آلہ و صحبہ الذین کل منہم کان طیبا و طاہر امادام الغیث متقاطر اوالسحاب متماتر او کان ھذافی ۱۳۲۹ من الهجرة المبار کة۔



### نعيت

زے قسمت جو آئے بلاوا میرا آئے گا ان کے در سے بلاوا میرا شوق ان کی زیارت کا بڑھتا گیا نور ہی تور سے مجھر گیا دل میرا مات بگڑی جو تھی وہ بھی بن جائے گی لوث آئے گا دل کا قرار میرا س لو آقا ذرا حال ول ميرا بات بن جائے گی کام ہوگا میرا وریہ آقاکے رہتے ہیں یہ خوش نصیب یوں چک جائے گا یہ نصیب میرا نور کے بادلول سے بھرا آسان اب کہال یائے گا ہے سال ول میرا رات دن جو برستی ہے رحمت بیہاں بے خودی میں مجلتا ہے دل یہ میرا

ہے تمنّا کہ جاؤں مدینہ کو میں ختم ہوگا تبھی تو میرا انتظار نام ان کا جو محفل میں آتا گیا سامنے جو حرم میرے آتا گیا مجھ یہ ہو جائے نظر کرم آپ کی چین آجائے گا دل سنبھل جائے گا میں تو روضہ یہ جا کر کہوں گا انہیں اس لیقین سے ہوں آیا بڑی دور سے یہ حرم کے یرندے اور ان کا نعیب میں بھی رہ جاؤں گا ان کے درکے قریب میں بھلاؤں گا کیسے حرم کا سال رولفیں یہ کہاں رحمتیں یہ کہاں ہیں معطر مینہ کی یہ گلیاں میں جو بڑھتا ہوں ارشاد سلام بیاں

(از صاحب تسهيل)



### نعيت

الیی شمع ہدایت ہیں آقا میر۔ سارے عالم کی جان ہیں آقا میر۔ دونوں عالم کے والی ہیں آقا میر۔ رحمتوں کے ہوں سائے میں آ قامیر۔ فاصلے بھی سمٹ گئے آگے میر ہوئے سارے اجائے ہی ساتھ میر ساشنے ہر طرف ہے مدینہ میر رحمتوں کے تھے بادل اوپر میر ہے خودی میں نکل سکئے آنسو میر سامنے جب سے آیا حرم یہ می جلوہ گر تھے وہاں سے آقا میے ول کی دھرکن ہے بیارے آقامیہ کیسے لوٹوں گا میں ہمسفر اب م راستے بھی ہوئے ہیں کم آگے م

وہ جو آئے تو عالم بیہ روش ہوا انکا چرچا ہے عالم میں پھیلا ہوا ہادی عالم بھی ہیں شافع عالم بھی ہیں ہول ورود ان پر ہول سلام ان پر جب سے آیل مدینہ بلاوا میرا خود ہی اٹھنے گئے جو میرے قدم ہیں آقا نظر میں میری ہر طرف میں جو پہنچا مینہ تو دیکھا وہاں سنر گنبد آيا نظر جو مجھے زندگی بن گئی بندگی اب میری میں جو روضے کی جالی یہ لیکا ذرا بات بڑھتی گئی میں تو بے خود ہوا دل ہوا اب مدینہ کا شیدا میرا میں نہ لوٹول گا ارشاد مدینہ سے اب

(صاحب)



## توجید و رِسَالَت قیامت قصّاء وقدره آسمانی گنب اور اُصولِ دِبْن پرجَامِع کِتابِ



مُصَنِّفُ مولانا محکر (در رس کاندهاوی ۱۹۷۶ – ۱۹۷۸ء





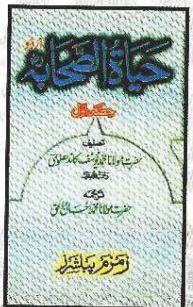

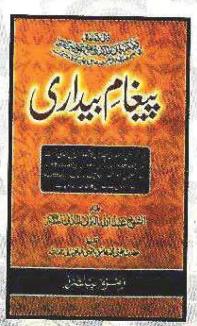

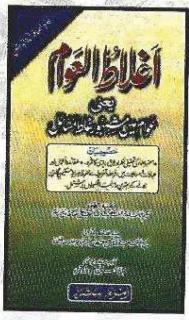



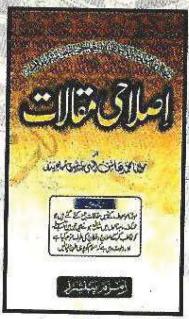

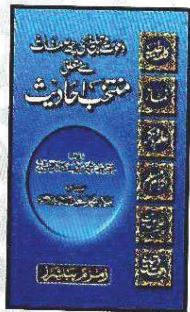



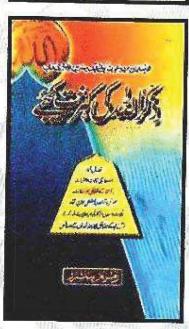